!!! مرنے کے بعد کیا بیتی؟ !!!

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد اَز وِصال خوا بوں میں دیکھے جانے والوں کے کوائف واُحوال {رحمت ِخداوندی کے بہانے دیکھے ہوں تواس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں }

زندگی تم نے توسمجھانہیں قیمت میری موت آئے گی تو کرجائے گی مہنگا مجھ کو



-: **خالیف**:-محمرا فروز قا دری چریا کوٹی دلا*ص یو نیور*یٹی، کیپٹاؤن، جنوب افریقه

2

#### !!! مرنے کے بعد کیا بیتی؟ !!!

# بأبِي أنتَ وأمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيكَ أيُّهَا النَّبِيُّ الأمِّيُّ

# تفصيلات

کتاب: مرنے کے بعد کیا بیتی؟

موضوع: حسن أعمال سے آرائگی اور وطن اصلی کی تیاری

تالیف : ابورِ فقه محمد افروز قادری چریاکو ٹی .....

پروفیسر: دلاص یو نیورشی، کیپ ٹاؤن،ساؤتھافریقه

ايْدِيرْ: چِراغِ ٱردو، ما ہانه ٱردومیگزین، سا وُتھا فریقه

afrozqadri@gmail.com

تصويب : مبلغ إسلام علامه محم عبدالمبين نعماني قادري مدظله

نظر ثانی: فقیه النفس مفتی محمطیج الرحمٰن رضوی - دام ظله-

صفحات: دوسوچونسٹھ (۲۲۴)

اشاعت: ۱۱۰۱ء - ۱۳۳۲هه.....ا یک بزارایک سو (1,100)

قيمت : 90.00/روپي

تقسيم كار: إداره فروغ إسلام، چريا كوك، مئو، يويي، انديا\_

0 رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ 0

# سيركونين وسيله دارين

کےنام

## جن کی شفاعت کی بازارِ قیامت میں اُمید ہے

اگر پہچان ہے کوئی تو بینسبت کی خوبی ہے وگرنہ کیا مری اُوقات 'کیانام ونسب میرا

یکےازامیدوارانِ شفاعت اُبور فقه محمدا فروز قا دری چریا کوٹی

### !!! مرنے کے بعد کیا ہتی؟ !!!

|    | لے چہرے            | خواب کے کینوس پراُترنے وا                                                                            |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 |                    | يبيش نوشت                                                                                            |
| 19 |                    | إِنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ |
| 31 | (۱۸م               | حضرت معاذبن جبل انصاري                                                                               |
| 32 | (ptr)              | اميرالمومنين حضرت عمرفاروق                                                                           |
| 33 | ( <sub>2</sub> ra) | حضرت سلمان فارسي                                                                                     |
| 33 | (۳۲)               | حضرت ابومسعود بدرى انصاري                                                                            |
| 33 | (۳۲۳)              | حضرت عبدالله بن سلام                                                                                 |
| 34 | (,,0)              | حضرت شعبه بن حجاج                                                                                    |
| 35 | (DLT)              | حضرت عوف بن ما لک                                                                                    |
| 37 | (۵۸۳)              | حضرت عبداللدبن غالب الحدانى                                                                          |
| 38 | (1010)             | حضرت مسلم بن بيبار بھرى                                                                              |
| 39 | (1010)             | حضرت عمر بن عبدالعزيز                                                                                |
| 42 | (۱۱۰)              | حضرت حسن بقرى                                                                                        |
| 45 | (•11•)             | ابوفراس بهام بن غالب فرز دق شاعر                                                                     |
| 45 | (    @)            | حضرت جريز خطفى                                                                                       |
| 46 | (۱۲۱ه)             | حضرت سلمه بن کهبل                                                                                    |
| 46 | (۱۲۲ه              | حضرت زبید بن حارث بما می                                                                             |
| 47 | (۱۲۲)              | حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم تيمي                                                                         |
|    |                    |                                                                                                      |

| !!! | بىتى؟ | بعدكيا | نےکے | م . | !!! |
|-----|-------|--------|------|-----|-----|
|     |       |        |      |     |     |

| 47    | (۱۲۷ه      | حضرت ما لک بن دینار                 |
|-------|------------|-------------------------------------|
| 54    | (۱۲۸)      | حضرت عاصم جحد ری بصری               |
| 54    | (۱۴۰)      | حضرت ابوالعلاءا بوب بن مسكين        |
| 55    | (بورهمااه) | حضرت عطاسليمي                       |
| 56    | (۱۳۲)      | حضرت یزید بن ہارون واسطی            |
| 59    | (۱۳۸)      | حضرت سلمان بن مهران اعمش            |
| 59,75 | 5 (210+)   | حضرت امام اعظم الوحنيفيه            |
| 59    | (2161)     | حضرت عبدالله بنعون                  |
| 34    | (6614)     | حضرت مسعر بن كدام                   |
| 60    | (6010)     | حضرت على بن قاسم بن ابوالغيث        |
| 60    | (2109)     | حضرت بونس بن ابواسخن سبيعي          |
| 61    | (۱۲۰ هـ)   | حضرت ابوعبدالله بن ابوسلمه مدنى     |
| 61    | (الااه)    | حضرت سفیان بن سعید ثوری کوفی        |
| 64    | (۱۲۱ه)     | حضرت ابراتيم بن ادہم بلخی           |
| 65    | (2114)     | حضرت حماد بن سلمه                   |
| 66    | (۱۲۸)      | حضرت یعلی بن حارث محار بی کوفی<br>ن |
| 66    | (4)(4)     | حضرت خلیل بن احمد فراهیدی           |
| 67    | (۱۷۹)      | حضرت امام ما لک بن انس              |
| 68    | (۱۷۹)      | حضرت ابواساعيل حماد بن زيداز دي     |
| 68    | (»IA•)     | حضرت دابعه عدويه بقريبه             |
|       |            |                                     |

| !!! | بىتى؟ | بعدكيا | نےکے | م . | !!! |
|-----|-------|--------|------|-----|-----|
|     |       |        |      |     |     |

| 69        | (المام)             | حضرت ابوبكرشيغم بن ما لك راسبي  |
|-----------|---------------------|---------------------------------|
| 70        | (۱۸۱ه)              | حضرت عبدالله بن مبارك           |
| 72        | (۱۸۲ه)              | حضرت امام کسائی                 |
| 73        | (۱۸۲ه)              | حضرت يزيدبن ذريع عيشي           |
| 75        | (۱۸۲)               | حضرت قاضي ابويوسف               |
| 73        | (۲۸۱ه)              | حضرت ابوعثان خالدبن حارث بقري   |
| 74        | (۱۸۷ه)              | حضرت فضيل بن عياض               |
| 75        | (۱۸۹ه)              | حضرت امام محمر بن حسن شيباني    |
| <b>76</b> | (۱۹۰ه               | حضرت ليجيل بن خالد              |
| 76        | (۱۹۰ه               | حضرت محمد بن يزيدواسطى          |
| 77        | (۱۹۲ه)              | شاعروا ديب أبونواس حسن حكمي     |
| <b>79</b> | (194)               | حضرت وکیعے بن جراح رواسی        |
| 79        | (199)               | حضرت ابومطيع بلخي               |
| <b>79</b> | ( <sub>D</sub> f**) | حضرت معروف كرخى                 |
| 81        | (Pt.1)              | حضرت ابوأسامهالمدني             |
| 81        | ( pr•r ( )          | حضرت امام ابوعبداللد شافعي      |
| 82        | (۱۲۵)               | حضرت ابوعاصم نبيل شيباني        |
| 82        | (2773)              | حضرت منصور بن عمارخراسانی       |
| 86        | (prry)              | حضرت احمد بنعمر وخرشي نيسا پوري |
| 87        | (2774)              | حضرت بشرحافی بن حارث مروزی      |
|           |                     |                                 |

| رنے کے بعد کیا بتی؟!!! | • !!! |
|------------------------|-------|
|------------------------|-------|

| 91  | (۲۲۷)               | حضرت ابومحمر بن حيان بغدا دي                   |
|-----|---------------------|------------------------------------------------|
| 92  | (۵۲۲۸)              | حضرت ابوعبدالرحم <sup>ا</sup> ن ابن عا ئشة يمي |
| 93  | (۳۲۲۸)              | حضرت ابوعثان عجلى مروان حكمي                   |
| 93  | (۳۲۱)               | حضرت احمد بن نصر بن ما لک خزاعی                |
| 95  | (ørrr)              | حضرت ابوز کریا لیجل بن معین بغدادی             |
| 96  | (prrr)              | حضرت ابوا يوب سليمان شاذ كونى بصرى             |
| 97  | (prrr)              | حضرت احمد بن حرب نيشا پوري                     |
| 97  | (ørra)              | حضرت شریح بن پونس                              |
| 98  | (prr.)              | حفزت حسن بن عيسلي                              |
| 98  | (۱۲۲ه)              | حضرت امام احمد بن حنبل                         |
| 105 | (prr)               | حضرت ليجي بن الثم                              |
| 106 | (ørra)              | حضرت ذ والنون مصري                             |
| 107 | (۲۳۲ه               | حفزت محمر بن مصفی قرشی                         |
| 107 | (۱۲۲۷)              | متوكل على الله                                 |
| 108 | (۵۲۲۸)              | حضرت ابوعبدالله محمر بن حميدرازي               |
| 108 | (۵۲۲۹)              | حضرت أبوجعفر محمربن احمد كاغذى                 |
| 109 | (øra+)              | حضرت محمود بن خداش                             |
| 109 | ( <sub>2</sub> rar) | حضرت ابوالحسن سرى سقطى                         |
| 112 | ( <sub>2</sub> rda) | حضرت امام محمد بن لیحیٰ ذبلی                   |
| 112 | (۵۲۵۸)              | حضرت لیجیٰ بن معاذ رازی                        |
|     |                     |                                                |

|     |                     | ا!! مرنے کے بعد کیا بتی؟ !!!                    |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|
| 113 | (۱۲۱ه)              | حضرت بايز يدطيفو ربن عيسلى بسطامي               |
| 114 | (۱۲۲۵)              | حضرت احمد بن عبدالرحمٰن بحثل                    |
| 115 | (۱۲۲۵)              | حضرت ابوز رعدرازي                               |
| 116 | (014)               | حضرت احمد بن طولون ترکی                         |
| 117 | (pr24)              | يشخ ابوقلا به عبدالملك بن محمد بصرى             |
| 122 | (DY44)              | حضرت ابو بوسف يعقوب بن سفيان فسوى               |
| 123 | (۵۲۷۸)              | حضرت ابوالحسن عبدالكريم بن بيثم دبرعا قولى مقرى |
| 123 | ( <sub>2</sub> M3)  | حضرت ابن ز کیرمصری                              |
| 124 | (pr/q)              | حضرت عمرو بن ليث صفار                           |
| 125 | (pr91)              | حضرت ابرا ہیم الخواص                            |
| 126 | (2814)              | حضرت ابوالقاسم جنيد بغدادي                      |
| 127 | (pr•r)              | حضرت ابوعبداللداحمه بن حسن رازي                 |
| 128 | ( <sub>@</sub> rr•) | حضرت قاضي محمربن يوسف از دي                     |
| 128 | (۳۳۴)               | حضرت شيخ شبلي                                   |
| 131 | (۳۳۴)               | حضرت محمد بن عباد                               |
| 131 | ( <sub>2</sub> mm)  | حضرت محاج ابوالنصرزامد                          |
| 132 | (۵۳۲۲)              | حضرت عبدالله بن جعفر                            |
| 133 | (۵۳۳۸)              | حضرت ابوبكر محمد بن جعفرا دمي                   |
| 133 | (۵۳۵۱)              | حضرت داؤ دبن یحیٰ افریقی                        |
| 134 | ( <sub>2</sub> 509) | حضرت ابوعلی محمد زغوری بز از نیسا پوری          |

| !!! 9 | بري : | ۽ بعد کما | <u>_</u> | ^ | !!! |  |
|-------|-------|-----------|----------|---|-----|--|
|-------|-------|-----------|----------|---|-----|--|

| 134 | (۲۲۳ه)     | حضرت ابوبکر محمد بن حسن درید               |
|-----|------------|--------------------------------------------|
| 134 | (۳۲۳)      | حضرت محمد بن احمد ابن النابلسي             |
| 135 | (۵۳۲۸)     | حضرت حافظ احمد بن موسىٰ ابوعمران جرجانی    |
| 135 | (arza)     | حضرت ابوالفتح محمر بن حسين الموصلي         |
| 137 | (ør2+)     | حضرت ابوسهل محمد بن سليمان حنفي صعلو کی    |
| 137 | (ør2+)     | حضرت احمد بن منصور دینوری اخباری           |
| 137 | (۳۸۲ه      | حضرت ابوالعباس احمربن منصورحا فظ           |
| 138 | (n+na)     | حضرت ابوالطیب صعلو کی نیسا پوری            |
| 138 | (۱۳۱۵)     | حضرت ابوالحسن حمامي                        |
| 139 | (۱۱۹ه)     | حضرت ابوالقاسم مبة اللهمنصورلا لكائى       |
| 139 | (۳۲۳)      | حضرت ابوعمر محمد بن احمد رقاعی ضریر        |
| 140 | ("1674)    | حضرت قاضى ابويعلى ابن الفراء حنبلي         |
| 140 | (۳۲۳ه)     | حضرت احمد بن على ابو بكر خطيب بغدا دى      |
| 140 | ( <u> </u> | حضرت ابوجعفر حنبلي                         |
| 141 | (*M*)      | حضرت عبدالله بن فرج بن غزلون               |
| 141 | (pp9g)     | حضرت ثينخ ابومنصور خياط                    |
| 142 | (۵۰۵۵)     | حضرت محمر بن محمد ابوحا مدغز الي           |
| 142 | (DOTY)     | حضرت ابوسعدز وزنى صوفى                     |
| 143 | (۳۵۴۲)     | حضرت ابوالحجاج يوسف بن دوباس فندلا وىمغربي |
| 143 | (2764)     | حضرت عبدالله بن احمد بغدا دی ابن الخشاب    |
|     |            |                                            |

| !!! | بىتى؟ | بعدكيا | نےکے | م . | !!! |
|-----|-------|--------|------|-----|-----|
|     |       |        |      |     |     |

|     |         | **                                     |
|-----|---------|----------------------------------------|
| 143 | (ø84r)  | حضرت صدقه بن حسين بن حسن منبلي         |
| 143 | (BBAT)  | حضرت ابوالعزعبدالمغيث بن زهير مبل      |
| 144 | (BBAT)  | حضرت ابوبكرخرقى قاسانى                 |
| 144 | (ø09r)  | حضرت علی بن ہلال فاخرانی واسطی         |
| 145 | (I+F@)  | حضرت عمر بن عبدالله ابوالسعا دات       |
| 146 | (1.46)  | حضرت شهاب الدين دمشقى                  |
| 146 | (۳۱۲۵)  | حضرت ابوالفتح عز الدين مقدسي           |
| 147 | (۵۲۲۰)  | حضرت ابوعبدالرحلن مغازلي               |
| 147 | (2714)  | حضرت ابوعبيده تراز                     |
| 148 | (øY&•)  | حضرت اتلخق بن احمد كمال معرى           |
| 148 | (DYLY)  | حضرت على بنءثمان ابن الوجو ہى حنبلى    |
| 149 | (۲۸۲ه)  | حضرت محمر بن عباس ابن جعوان دمشقی      |
| 149 | (øY9•)  | حضرت سلمان بن عفیف تلمسانی             |
| 150 | (الاكم) | حضرت جمال الدين عبدالله حنبلي          |
| 150 | (ø44Y)  | حضرت شمس الدين ابن صائغ حنفي           |
| 151 | (ø49A)  | حضرت محمر بن سعيد نيسا پوري            |
| 151 | (۲۱۸ه)  | حضرت ابوبكرين حسين مقرى                |
| 151 | (۵۸۵۸)  | حضرت حسین بن پوسف مکی                  |
| 152 | (ø9r•)  | حضرت محمد منلا دران حنفى               |
| 152 | (p90A)  | حضرت امام عبدالو ہاب تاج الدین عیثا وی |
|     |         |                                        |

| !!! مرنے کے بعد کیا ہتی؟!!! |         |                                         |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| 153                         | (۲۰۰۱ه) | حضرت قاضى تثمس الدين رجيحي حنبلي دشقي   |  |  |  |  |
| 153                         | (۳۱۱ه)  | حضرت شيخ عبدالرحيم بن مصطفىٰ دمشقى حنفي |  |  |  |  |
| 154                         | (DIML)  | حضرت امام احمد رضاً خاں بریلوی          |  |  |  |  |
| 155                         |         | ا يك نجات أفز اكلمه                     |  |  |  |  |
| 155                         |         | غربت وفقر پرصبر                         |  |  |  |  |
| 156                         |         | الله واسطے کیے ہوئے کام                 |  |  |  |  |
| 156                         |         | خشيت ِمولا ميں آ ہو بكا                 |  |  |  |  |
| 156                         |         | م <i>ائے غ</i> فلت!                     |  |  |  |  |
| 157                         |         | اُدھارلیکرواپس نہ کرنے کی شامت          |  |  |  |  |
| 157                         |         | ذِ کرالہی کی مجلسوں پر مداومت           |  |  |  |  |
| 158                         |         | علم پرکہاں تک عمل کیا؟                  |  |  |  |  |
| 158                         |         | مولا! ہادشاہت تیرے لیے                  |  |  |  |  |
| 159                         |         | اور بوجھ ہلکا ہو گیا                    |  |  |  |  |
| 160                         |         | إخلاصِ نبيت اورعبا دت ِ شبينه           |  |  |  |  |
| 161                         |         | ایک دعا کی برکت سے بخشش                 |  |  |  |  |
| 162                         |         | پری چېرےاورسرا پاجمال والیاں            |  |  |  |  |
| 162                         |         | الله کے ساتھ حسن ظن                     |  |  |  |  |
| 163                         |         | تراسی سال والوں کا معاملہ               |  |  |  |  |
| 163                         |         | بعدأ زوصال بيغام رسانى                  |  |  |  |  |
| 164                         |         | موت کی شدت وسختی                        |  |  |  |  |
| 164                         |         | آ ه و بکااورگریپه وزاری                 |  |  |  |  |

12

### !!! مرنے کے بعد کیا ہتی؟ !!!

| 165 | تلقین قبر کی بر کات                 |
|-----|-------------------------------------|
| 165 | متابعت سنت اور صحبت ِ صالحين        |
| 166 | اورنو جوان پر بڑھا پا طاری ہوگیا    |
| 166 | اہل تقویٰ دوشیزاؤں کے بڑوس میں      |
| 167 | ىيا يك سجده جسے تو                  |
| 168 | محاسبدا يك تاجر كا                  |
| 169 | ایک تکاچرانے کا وہال                |
| 170 | شوقِ ملا قات کی رُھن                |
| 171 | ترک ہوا د ہوں                       |
| 171 | ایک مجرب دعااوراس کی برگتیں         |
| 172 | غسل جنابت نہ کرنے کاوبال            |
| 173 | بے وضونماز پڑھنے والے کاانجام       |
| 173 | خواب کی بدولت مدفون رقم مل گئ       |
| 174 | کثرت گناه کی تباه کاریاں            |
| 175 | خدا کی شانِ بے نیازی                |
| 178 | قبر پرمٹی ڈالنے کی برکات            |
| 178 | سچائی کی جیت                        |
| 179 | قرآن کومخلوِق کہنے والوں کی شامت    |
| 180 | هجرت کی برکتیں                      |
| 181 | صحابة كرام كوبرا بھلا كہنے كا أنجام |
| 182 | بےزبانوں پرترس کھانے کاانعام        |

**13** 

### !!! مرنے کے بعد کیا ہتی؟ !!!

| 182 | نیم شی میں یا دِمولا کرنے کی عادت             |
|-----|-----------------------------------------------|
| 183 | · 'صلى الله عليه وسلم'' لكھنے كى بركات        |
| 185 | 'لاالٰہالااللّٰدُاور ْبِسم اللّٰهُ کی برکمتیں |
| 185 | سيدالاستغفاركا كمال                           |
| 186 | ونیادارخطیبوں کے لیے تازیانہ عبرت             |
| 187 | نسبتول كافيضان                                |
| 188 | بات ایک خدا آگاه کی                           |
| 190 | تو کل کی اہمیت                                |
| 191 | کھوئے کھوئے رہنے والے                         |
| 191 | محاسبنفس کا جدا گانها ندا ز                   |
| 191 | بورهوں پر رحمت خداوندی                        |
| 192 | راہ سے تکلیف دہ چیز ہٹادینے کی اُجرت          |
| 192 | والدين كى نافرمانى كاانجام                    |
| 193 | دعاؤں کی اُثرآ فرینی                          |
| 196 | سرلحد قرآن پڑھنے کا ثواب                      |
| 196 | گ <i>ھر</i> گھر کا فرق                        |
| 197 | اللدواسطے کی دوستی                            |
| 197 | داستان ایک صالح شنرادے کی<br>•                |
| 205 | زخمی ول کا علاج                               |
| 210 | بات ایک کمسن عارف کی                          |
| 215 | كاشاخة فرحت وسرور                             |
|     |                                               |

### !!! مرنے کے بعد کیا بیتی؟ !!!

| 217 | قربان میں تیری بخشش کے!       |
|-----|-------------------------------|
| 218 | میرےمولا! میں حاضر ہوں        |
| 220 | خوف خدا' باعث ِنجات           |
| 221 | بارگاہ خداوندی میں عذرخواہی   |
| 222 | بیدیم بھی غیبت نہ کرنا!       |
| 223 | چندکلمات'نجات کاسبب بن گئے    |
| 223 | بدنگایی کی متباه کاریاں       |
| 224 | فرحت ِميلا دالنبي كے فوائد    |
| 225 | محبوب سے ملا قات کا وقت       |
| 226 | صبروشكرسے لبريز زبان          |
| 230 | اہل اللہ کی متبرک مجلسیں      |
| 232 | سلام ہورو زِ جمعہ پر!         |
| 234 | جنت کی اُبدی نعمتیں           |
| 236 | گنهٔ گار جب پر ہیز گار بن گیا |
| 240 | بالكل تروتاز هجسم             |
| 240 | آسانوں پرمدارات               |
| 241 | آ وُمیرا نامهاعمال پڑھلو      |
| 243 | مناجات به بارگاه مجیب الدعوات |
| 249 | <u>کتابیات</u><br>س           |
| 259 | قلمی مجاہدے                   |
|     |                               |

# يبش نوشت

مصلح ملت مبلغ اعظم مند حضرت علامه محمد عبدالمبين نعماني قاوري-دامت بركاتهم العالية-بهم الله الرحلن الرحيم

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم والہ و صحبہ أجمعین بندگانِ خدا کے ساتھ بھلائی، ان کو راہ راست پر لانا، برائیوں کے راستوں سے بچانا، اور بگڑے ہوؤں کو سدھارنا ایک اُہم فریضہ ہے جو اُمت مسلمہ میں علا ومشارخ پر عائد ہوتا ہے۔اللہ والوں نے ، اور صاحبانِ علم نے اس راہ میں بڑی بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا ہے۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سعادت مہد میں تو سرکار دوعالم کی زبان عبرت نشان ہی سب کا مرکز و محور تھی کہ ان کی شان ہی قرآن مقدس نے یہ بیان کی ہے :

رَبَّنَا وَابُعَثُ فِيهُمُ رَسُولاً مِنْهُمُ يَتُلُو عَلَيْهِمُ ايْتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْخِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْحِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيُهِمُ 0 (سورة بقره ١٢٩/٢)

حضرت ابراہیم واساعیل علیہاالسلام نے خانہ کعبہ کی تغمیر کے دوران دعا کرتے ہوئے بارگاوالی میں عرض کیاتھا:

اے رب ہمارے!اور بھیج ان میں ایک رسول انھیں میں سے کہان پر تیری آبیتی تلاوت فرمائے اور انھیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انھیں خوب ستھرافر مادے۔(کنزالا بیان)

پھر جب رسولِ گرامی وقارصلی الله علیه وآله وسلم اس عالم رنگ و بومیں تشریف لے آئے تو قر آن نے اُن کی صفت بھی یہی بیان فرمائی:

#### !!! مرنے کے بعد کیا بتی؟ !!!

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولاً مِنُ الْفُسِهِمُ يَتُلُوهُمُ الكِتابَ وَ الفُرِيِّيُهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَ المِحْكُمَةَ 0 (سرهَ آلمران:١٦٣٣)

ہے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انھیں میں سے ایک رسول بھیجا جوان پراس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انھیں پاک کرتا اور انھیں کتاب وحکمت سکھا تاہے۔ (کزالا بمان)

غرضیکہ قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ تزکیہ قلوب بھی پیغیبر کے مناصب جلیلہ میں ہے تو جس طرح تعلیم کی ذمہ داری سرکارا قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد علما ہے دین پر عائد ہوتی ہے ویسے ہی تزکیہ قلوب کی ذمہ داری صوفیہ کرام پر ہے؛ چنانچہ ہمیشہ سے بیفریضہ صوفیہ کرام - جن کو پاکانِ اُمت سے بھی یاد کیا جاتا ہے - انجام دیتے رہے ہیں۔ کہیں زبانی طور سے اس پڑمل ہوتار ہاتو کہیں تحریر کے ذریعہ تحریری طور پر جوکام ہوااس کے ثبوت کے لیے کتب تصوف کی ایک لبی فہرست ہے جن میں یہ چندنام بہت نمایاں ہیں :

كتاب اللمع في التصوف شيخ الونفرسراج م:۸۲۳ه يشخ ابوالقاسم قشيري م:۲۵م الرسالة القشيرية حضرت دا تا تنج بخش علی جوری م: ۲۵ م ه كشف المحجوب اورد يگرتصانيف امام غزالي احياء علوم الدين م:۵۰۵ھ شيخ شهاب الدين سهرور دي م:۲۳۲ ه عوارف المعارف يشخ فريدالدين عطار م:۲۷۷ ه تذكرة الاولياء يثنخ عبداللدبن اسعديافعي م:۲۸کھ روض الرياحين مخدوم بہاریشخ احمہ یجیٰ منیری م:۸۲کھ مكتو بات يحيي منيرى

#### !!! مرنے کے بعد کیا بیتی؟!!!

| م:۸۹۸ھ  | عبدالرحمٰن ابن احمه جامی    | نفحات الأنس           |
|---------|-----------------------------|-----------------------|
| م:۳۵ه   | امام عبدالو ہاب شعرانی      | تنبيه المغترين        |
| م:۳۵۰اھ | امام ربانی شخ احد سر مندی   | مكتوبات مجدد الف ثاني |
| م:۷۱۰اه | ميرسيدعبدالوا حدملكرامي     | سبع سنابل             |
|         | شيخ نظام الدين يمنى وغيره ـ | لطائف اشرفي           |

ان کتابوں میں تصوفانہ نکات بھی ہیں اور اقوالِ صالحین بھی ، نیز بزرگان دین کی حکایات وکرامات بھی۔ ہر باب میں عبرت وموعظت کے ہزاروں موتی چھے ہوئے ہیں ، اور ہرموتی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی چیک دمک سے آگھوں کو خیرہ کرنے والے۔ افھیں حکایات وواقعات کا ایک گوشہ وہ واقعات ہیں جواس دنیا سے کوچ کرنے والوں کے اُخروی انجام سے تعلق رکھتے ہیں جن کا علم اس دنیا میں رہنے والوں کو صرف خوابوں کے ذریعہ ہوا ، اور ان عبرت آموز خوابوں کو اہل علم نے اپنی کتابوں میں منتشر اپنی کتابوں میں درج کردیا۔ یہ واقعات تذکرے اور تصوف کی کتابوں میں منتشر ہیں۔ اُردو کے علاوہ کسی اور زبان میں ہوسکتا ہے ان کا کوئی مجموعہ تحریری شکل میں موجود ہولیکن میرے علم میں اُردو کا دامن ابھی تک اس طرح کے واقعات پر شتمل میں مجموعہ سے خالی ہے ؛ مطلب یہ کہ کتابوں میں جستہ جستہ اور شمنی طور پر تو خواب کے واقعات بل جائے گئی کتابوں میں جستہ جستہ اور شمنی طور پر تو خواب کے واقعات میں جائے گئی کتابوں میں جستہ جستہ اور شمنی طور پر تو خواب کے واقعات اُل جائے کتابی کتابی میں ہوں جستہ جستہ اور شمنی طور پر تو خواب کے واقعات میں جائے گئی کتابوں میں جستہ جستہ اور شمنی طور پر تو خواب کے واقعات میں جائے گئی کتابوں میں جستہ جستہ اور شمنی طور پر تو خواب کے واقعات میں جائے گئی کتابوں میں جستہ جستہ اور شمنی طور پر تو خواب کے واقعات میں جائے گئی کتابوں میں جائے گئی کتابوں میں جستہ جستہ اور تو خواب کے واقعات میں جائے گئی کتابوں میں جو کی جائے گئی کتابوں میں جستہ جستہ اور تو خواب کے واقعات میں جو کو خواب کے واقعات میں جو کی کتابوں میں جو کتابوں میں جو کی کتابوں میں جو کتابوں میں جو کی کتابوں میں جو کو کر خواب کر کتابوں میں کتابوں میں جو کی کتابوں میں جو کی کتابوں میں جو کی کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں کو کی کتابوں میں کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کر کتابوں کی کتابوں کی کتابوں ک

زیر نظر کتاب''پی مرگ کیا بیتی ؟'' میں اضیں واقعات کو ایک کڑی میں پرودیا گیا ہے۔ ہر ہر واقعہ اور مرنے والوں کی ایک ایک بات' عبرت آموز اور نصیحت خیز ہے۔ ذہن ود ماغ کوجھنجھوڑنے اور انقلاب لانے والی ہے۔ پڑھتے پڑھتے کہیں کہیں آپ اشک بار ہوجا ئیں گے تو کہیں تبسم زیر لب سے شاد کام ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ اُشک بار ہوجا ئیں گے تو کہیں تبسم زیر لب سے شاد کام ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ واقعات جمیں اپنی اِصلاح کی دعوت دیتے ہیں اور آخرت کی یاد بھی دلاتے ہیں اور آخرت کی یاد بھی دلاتے

#### !!! مرنے کے بعد کیا بتی؟ !!!

ہیں۔اپنے عمل کے محاسبے پر بھی اکساتے ہیں اور رحمت خداوندی سے مایوی کے اندھیروں سے بھی چھٹکارادلاتے ہیں۔

آدمی دنیا میں رہ کر بالعموم موت اور فکر آخرت سے غافل رہتا ہے۔ قبر کی یا دہمی ہمیں کبھی نہیں ستاتی ، نیتج کے طور پر ہمارا سارا وجود غفلتوں اور گنا ہوں میں لت پت ہوجا تا ہے اور اچا نک موت آ دبوچتی ہے۔ ہمیں توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی جو بہت بڑا اور غظیم خسارہ ہے اور ایسا خسارہ کہ اس کی تلافی مرنے والا مرنے کے بعد کر ہی نہیں سکتا۔ سوائے اس کے کہ رحمت خداوندی کسی بہانے اس کی طرف متوجہ ہوجائے ، یاوہ کوئی ایک ہی اُدا ہماری پیند فرمالے ، یا وارثین و محبین ایصال ثواب اور صدقات کی سوغات سے نواز کر جال بخشی کے اُسباب فراہم کر دیں ؛ لہذا الیمی کتابوں کا ہمارے مطالعے میں ہونا ضروری ہے۔ اس سے عاقبت سنورتی ہے ، نیکیوں کا جذبہ بیدار ہوتا ہے ،گنا ہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے ،اور قبر کی یا د آتی ہے۔

عزیزی مولانا محدافروز قادری چریا کوئی -هظه ربهوزیدمجده- نے اسے بڑی
محنت اور عرق ریزی سے تقریباً دوسو کتابوں سے اُخذ کر کے مرتب کیا ہے، جن میں
اکثر کتابیں عربی کی ہیں۔ ترجمہ نہایت سلیس اور عام فہم ہے اور ساتھ ہی شیریں
وشگفتہ بھی۔ ضرورت تھی کہ ہر حکایت کے بعد ایک نتیجہ خیز تھرہ ہوتا؛ مگر اس سے
کتاب زیادہ ضخیم ہوجاتی شایداسی لیے فاضل مرتب نے اس کونظر انداز کر دیا۔ ویسے
ہرذی فہم ان واقعات کو پڑھ کرخود ہی نتیجہ زکال سکتا ہے۔ دعا ہے کہ مولاعز وجل اس
عبرت آ موز کتاب کو مقبول بنائے۔ آ مین بجاہ سید المرسلین علیہ آلہ داصی بالصلاۃ والتسلیم۔

محمد عبدالمبین نعمانی قا دری انجمع الاسلامی، ملت نگر، مبارک پور، اعظم گڑھ، انڈیا (۲۷۲۴۰۲) خادم: دارالعلوم قا دریہ، چریاکوٹ، مئو، یوپی، انڈیا (۲۷۲۲۹) اارصفرالمظفر ۳۲۱اھ.....مطابق: ۲۷رجنوری ۱۰۲۰ء

المنتكتبيا

·خواب وإلهام كاإسلامي تصور

الله تعالیٰ ارم الراحمین ، ہمارامعبودِ حقیقی اور خالق و مالک ہے۔ یہ کا ئناتِ ارضی وساوی اور جو کچھاس میں ہے' اس کا بنایا ہوا ہے۔ وہ رحمٰن ورحیم' اپنے بندوں کو کیسے کیا از تا ہے اور اُن پر کس قدر مہر بان ہے اس کا پورا بیان کسی سے کہاں ہوسکتا ہے!۔اس کی کمالِ معرفت کسے نصیب!!۔ کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو اُس کی حمد وثنا کرتے رہتے ہیں۔

اُس ما لک ومولا کا احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ایمان جیسی بیش بہا نعت ہمیں اپنے حبیب مرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ عطافر مائی۔ ہمیں رب العزت جل مجدہ کی پہچان بھی رسول گرامی وقار بھی بدولت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری اور سب سے پیارے رسول (بھی ) مقصو دِ دوعالم اور وجہ تخلیق کا مُنات ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تمام نعتیں ہمیں انہی کے طفیل ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکرواحسان ہے کہ اس نے اپنے سب سے افضل واعلیٰ اور خیر الخلائق رسول پایاں شکرواحسان ہے کہ اس نے اپنے سب سے افضل واعلیٰ اور خیر الخلائق رسول اکرم بھی ہمیں امتی اور غلام بنایا، اسی نسبت کوہم اپنا بہت بڑا اور زنوی واُخروی ہرکا میا بی ہمارے لیے اسی نسبت کی پابندی اور چیکی میں ممکن ہے، اور اسی نسبت کی قدر میں ہماری نجات کی ضانت ہے۔

نبی آخرالز مال ،فخر کون ومکال حضور شفیع عاصیال صلی الله علیه وسلم اوران کے مقدس ومطهرا ہل بیت ،معزز ومکرم اصحاب اوران کی امت کے برگزیدہ اولیا وعلا ہے حق کی محبت وعقیدت اور تعظیم و تکریم ہمارا ایمانی اور روحانی سر مایہ ہے بہی وابستگیاں ہمیں صراطِ متنقیم پرگامزن رکھے ہوئے ہیں۔

#### !!! مرنے کے بعد کیا بتی؟ !!!

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انساں کی راہ نمائی کے لیے رسول کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر ہدایت اور سرایا رحمت بنا کراس عالم رنگ و بو میں مبعوث فر مایا۔ آپ کی آمد سے نظام نبوت کے بیا کیے جانے کا مقصد بورا ہو گیا اور آپ کی بعثت سے سلسلہ رسالت کے قیام کی غرض و غایت کمل ہوگئ ، سو ضروری تھا کہ اب باب رسالت کی بھی نئی بعثت کے لیے بند کر دیا جائے اور ختم نبوت کا دائی اِعلان کر دیا جائے تا کہ شبح تیا مت تک جملہ اُدوار وزمن رسالت محمدی کے زیرسایہ رہیں اور آئندہ تمام اِنسانی نسلیں فیضانِ سیرت محمدی سے پرورش پائیں ؛ چنا نچہ حضور ختمی مرتبت علیہ السلام کے اس اِرشاد پاک نے درواز وُ نبوت پر ہمیشہ نمیش کے لیے قال چڑھادیا :

أنا خاتمُ النبيينَ لا نبيُّ بعدي . (١)

لینی میں آخری نبی ہوں،میرے بعد کسی نبی کونہیں آنا ہے۔

نیزیوں بھی آیاہے:

ذهبت النبوة و بقيت المبشرات. (r)

لینی سلسله نبوت تو بند ہو چکا ہے،البتہ إلهام وبثارت کا سلسلہ قائم رہے گا۔

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه: ۱۱ره ۳۷ مدیث: ۳۸۸۱ ..... منداحمه: ۵۵ / ۱۱ مدیث: ۲۵۸۹ ..... سنن وارمی: ۲ ر ۴۸۰ مدیث: ۲۱۹۳ ..... مشکل الآثار طحاوی: ۵ / ۱۲۸ مندیث: ۱۱۵۴ ..... مشکل الآثار طحاوی: ۵ ر ۱۲۵ مدیث: ۱۸۱۲ ..... کزالعمال: ۲۵ / ۲۷ مدیث: ۱۲۵۳ ..... مندجامع: ۱۳ / ۱۳ مدیث: ۲۴۲۲ ..... روضة المحدثین: ۲/۱۵ امدیث: ۲۹۲۲ .....

#### !!! مرنے کے بعد کیا بتی؟ !!!

لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات ؛ فقالوا و ما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تُرى له ، جزءٌ من ستة و أربعين جزءاً من النبوة. (۱) ليني مير بعدنبوت باقى نهيس رجى ، بال! بشارتيس موتى ربيس كي لوگول في في في يوهايارسول الله! بشارتيس كيابيس؟ آپ في فرمايا: سي خواب كه كوئى نيك بنده آپ ديم يااس كي ليه دوس كودكهايا جائے - (اورتم پريدواضح موجانا جائے كه ) سي خواب نبوت كا چهيا ليسوال حصه موتے بيں -

إن الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي قال فشق ذلك على الناس ؛ فقال لكن المبشرات قالوا يا رسول الله و ما المبشرات قال رُؤيا المسلم و هي جزءٌ من أجزاءِ النبوة . (٢)

یعنی رسالت و نبوت کا سلسله منقطع ہوگیا؛ اس لیےاب میرے بعد کوئی رسول و نبی نبیں ہوگا۔ لوگوں کو یہ بات گرال معلوم ہوئی تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مگر بشارتیں ہوں گی۔اس پرلوگوں نے عرض کیا: یارسول الله! بشارتیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایک مومن کا خواب۔اور یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) سنن ترندی: ۸رم۲۳۰ حدیث: ۲۱۹۸.....مند احمه: ۲۹/۲۷ حدیث: ۳۳۲۲.....مند رک حاکم: ۱۹/۵۵ حدیث: ۸۲۹۲.....کنز العمال: ۱۵/۷۵ حدیث: ۴۱۴۷.....مند الجامع: ۸۵/۵۸ حدیث: ۱۵-۱۱-

#### !!! مرنے کے بعد کیا بیتی؟!!!

إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، و منها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من ستة و أربعين جزء ا من النبوة . (١)

لیخی خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک تو شیطانی خرافات وواہیات پر مشمل ہوتا ہے اورجس کا مقصد إنسان کو پریشان کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا انسان بیداری میں جن چیز ول کے پیچے پڑا ہوتا ہے وہی خواب میں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ اور تیسرا نبوت کے حصول میں سے چھیا لیسوال حصہ ہوتا ہے۔ السرؤیا السطالحة من الله فإذا رأی أحد کم ما یحب فلا یحدث إلا من یحب و إذا رأی ما یکرہ فلیتفل عن یسارہ شلاثا و لیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم و شرها و لا یحدث بھا أحدا فإنها لا تضر . (۲)

لین اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔اگر کسی کو اچھا خواب نظر آ جائے تو بس ایٹ کسی کو اچھا خواب نظر آ جائے تو بس ایٹ کسی راز داں دوست ہی سے اس کا تذکرہ کرے۔اوراگر کوئی بری چیز خواب میں نظر آئے تو بائیں طرف منہ کر کے تین مرتبہ تھو کے اور شیطان رجیم کے شرسے اللہ کی پناہ مائے۔ جب تک وہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے گااس برے خواب کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه: ۱۱ر۳۸۳ حدیث: ۳۸۹۷....کنزالعمال: ۳۱۷۱۳ حدیث: ۴۳۱۹۹.....موسوعة اطراف الحدیث: ۱/۳۳۳۰ که دیث: ۹۷۹۷..... مندجامع: ۳۲۲/۳۳ حدیث: ۱۹۹۷..... موسوعة النخریج: ۱۵۲۲۱ حدیث: ۹۱۵۹۳\_

#### !!! مرنے کے بعد کیا بتی؟ !!!

من رأى رؤيا تعجبه فليحدث بها فإنها بشرى من الله عزوجل و من رأى رؤيا يكرهها فلا يحدث بها وليتفل عن يساره و يتعوذ بالله من شرها . (١)

لیمنی جسے کوئی خوش کن اور دل افروز خواب نظر آئے تو چاہیے کہ اس کا چر چا کرے؛ کیوں کہ وہ اللہ کی طرف سے مژدہ کا جاں فزا ہوتا ہے۔ اور جو کوئی ناپندیدہ خواب دیکھے تو کسی سے اس کا ذکر نہ کرے اور اپنی بائیں طرف تھوک کراس کے نقصانات سے اللہ کی پناہ مائگے۔

الرؤيا الصالحة بشرى و هي جزء من سبعين جزء ا من النبوة . (r)

سیچ خواب بشارت ہوتے ہیں، اور وہ نبوت کے حصوں میں ستر وال حصہ ہوتے ہیں۔

بعض مفسرین نے فرمانِ البی: " لَهُمُ البُشُوی فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا" کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مرادمومن کے سیچ خواب ہیں (۳) ۔ حضرت ابن جریر طبری نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کا بیقول نقل فرمایا ہے :

هي الرؤيا الحسنة يراها العبد المسلم لنفسه أو لبعض إخوانه . (م)

<sup>(</sup>۱) مند احمد: ۲۸/۲۹ احدیث: ۲۱۵۸۵ ..... التوبیب الموضوعی للا حادیث: ۱/ ۱۳۱۱ ..... مند جامع: ۳۹۹/۳۸ حدیث: ۲۷۶۲۲ مدیث: ۲۷۶۲۲۸ حدیث: ۲۷۶۲۲۸ مدیث: ۲۷۶۲۲۸ مدیث ۲۷۶۲۲۸ مدیث ۲۸۷۲۲۸ مدیث ۲۸۷۲۲۸ مدیث ۲۸۷۲۲۸ مدیث ۲۸۷۲۲۸ مدیث ۲۸۷۲۸ مدیث ۲۸۷۸ مدیث ۲۸۸۸ مدیث ۲۸۸

<sup>(</sup>۲) مند بزار:۷۲۳۸ حدیث:۱۶۴۸.....مجمع الزوا ندو فنیج الزوا ند:۵۱/۵.....موسوعة اطراف الحدیث: ۱را۹۲۷۵ حدیث:۹۱۹۳۱....مجمح کمپرطبرانی:۸۳۳۸ حدیث:۹۵۹۹\_

<sup>(</sup>۳) تفسیرطبری:۱۵ر۱۳۸ حدیث:۲۸ کار

<sup>(</sup>٣) العاقبة في ذكرالموت: ارا٢٢\_

لین اس سے مراد سچا خواب ہے۔ جسے ایک بندہ مسلم یا تو خود اپنی بابت ملاحظہ کرتا ہے یا ہے کسی دوست آشنا کے بارے میں دیکھتا ہے۔

الفاظ وبیان کے ذرا ذرا سے اختلاف کے ساتھ رویا صالحہ کے حوالے سے بہت کا اُحادیث کتب متون میں وار دہوئی ہیں مگر سر دست مقصود یہ مجھانا ہے کہاں دنیا میں اب کوئی نبی ورسول تو آنے والانہیں ؛ کیوں کہ سلسلہ نبوت آقا ہے گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آکر ہمیشہ کے لیے بند ہوگیا ؛ تاہم بشارات و اِلہا مات ہوتے رہیں گے ، جن کے ذریعہ لوگوں کی ہدایات وضروریات کا سامان تاقیام قیامت ہوتارہے گا۔

بعض احادیث میں رؤیا صالحہ کو نبوت کا ستر وال بعض میں چوالیسواں اور بعض میں اُنچاسواں حصہ بھی فر مایا گیا ہے۔شارحین حدیث بالخصوص امام قرطبی نے ان کے درمیان بہترین تطبیق دی ہے۔ (تفصیل کے لیے تفسیر قرطبی دیکھیں)۔

ہمارامقصود چوں کہ الہام و بشارت اور سپے خوابوں ہی کو بیان کرنا ہے ؛ اس لیے چاہتے ہیں کہ بیان کرنا ہے ؛ اس لیے چاہتے ہیں کہ سردست رؤیاصالحہ کی کچھ مثالیں آپ کے روبرور کھ دیں ؛ کیوں کہ کچھ لوگوں کی طبع پارسااور عقل نارسا اِس حقیقت کو قبول کرنے سے گریز کرتی ہے ؛ گر سچی بات بیہ ہے کشف و اِلہام اورمومن کے سپے خواب 'کتاب وسنت سے ثابت اوراُ مت واکا برین ملت کی کتابوں میں بکثر ت موجود ہیں۔

اس موقع پریہ بھی یا درہے کہ اگر کسی نے خواب دیکھے بغیر ہی خواب بیان کرنا شروع کر دیا تواہے آقاعلیہ الصلوق والسلام کا پیفر مان فراموش نہیں کرنا چاہیے :

من كذب في الرؤيا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . (١)

<sup>(</sup>۱) مند احمد بن حنبل: ۱۷/۱۳ حدیث: ۳۵۰ا.....مند چامع: ۳۱/۱۷ کا حدیث: ۲۵۳۰ا..... موسوعة الخراف الحدیث: ۷۵/۱۱ ۲۵ حدیث: ۲۷/۲۲۰ .....موسوعة التخریخ: ۱۸۲۱\_

#### !!! مرنے کے بعد کیا بتی؟!!!

لینی جس نے خواب بیان کرنے میں عمداً جھوٹ سے کام لیا تواسے جہم میں اپناٹھ کانہ تیار کرلینا جاہیے۔

## آمدم برسمطلب

جب ایک مر دِمرتاض کے ظاہری حواس وقو کی مجاہدات کی شدت و کثرت کی وجہ میں ایک مر دِمرتاض کے ظاہری حواس وقو کی مجاہدات کی شدت و کثرت کی وجہ میں تو جو ہرعقل قو می ہوکر مور دِنو رِ الٰہی ہوجا تا ہے، پھراس نور کی تائیدسے چیزوں کی حقیقتیں بالکل و لیسی ہی معلوم ہونے لگتی ہیں جیسی واقع اورنفس الامر میں ہوتی ہیں ، اہل علم اس کو کشف سے تعبیر کرتے ہیں۔ پچھالیسے ہی دلِ بینا رکھنے والوں کی نبیت حدیث میں وار د ہوا ہے :

اتَّقُوا فِرَاسَةَ المُومِنِ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ . (١)

لینی مردِ مومن کی فراست سے ہوشیار رہو؛ کیوں کہ وہ نورِ الہی سے دیکھتاہے۔

رویاےصالحہاورسیچ خواب کو نبوت کا چھیالیسواں جزوکہا گیاہے؛ لہذا کشف و الہام اور مناماتِ صالحہ کو یکسر رد کر دینا اہل ایمان کا کام نہیں اور بیہ اَر باب دانش و بینش کی شان سے بھی بعید ترہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ترندی: ۱۰ ۱۳۹۹ حدیث: ۳۰۵۲ سیمجم کمپیرطبرانی: ۷۰۹ ۱۰ حدیث: ۳۲۹ سیمجم اوسط طبرانی: ۷۸ ۱۳۰ حدیث: ۳۲۵ حدیث: ۳۲۵ حدیث: ۳۲۸ سیمند شامیین: ۲۰ ۱۳ سیمند شهاب قضا می ۳۰ ۱۳۰ سیمند شهاب قضا می ۳۰ ۱۳۰ سیمند ۲۵۲ سیمند ۲۵۲ سیمند ۲۵ مدیث: ۱۹ ۲ سیمند ۲۵ مدیث: ۱۹ ۲ سیمند ۲۵ مدیث: ۱۹ ۲۵ مدیث: ۱۸ ۲۵ حدیث: ۱۸ ۲۵ حدیث: ۱۸ ۲۵ مدیث: ۱۸ ۲۵ حدیث: ۱۸ ۲۵ مدیث: ۱۸ ۲۵ مدیث ۱۸ ۲۵ مدیث ۱۲ ۱۳۵ مدیث ۱۲ ۲۵ مدیث ۱۲ ۲۵ مدیث ۱۲ ۲۵ مدیث ۱۲ ۲۵ مدیث ۱۸ ۲۵ مدیث ۲۸ مدیث ۲۵ مدیث ۲۸ مد

#### !!! مرنے کے بعد کیا بیتی؟ !!!

آپ دیکھیں کہ حضرت خضر کو بعضوں نے نبی مانا ہے؛ مگر تفسیر معالم النزیل وغیرہ کی شہادت کے مطابق اکثر اہل علم کے نزدیک وہ نبی نہیں بلکہ ولی اور یکے از مقربانِ بارگاہِ اللہ ہیں۔ پھر دیکھئے کہ محض کشف و الہام پڑمل کر کے انھوں نے مسکینوں کی کشتی بھی توڑ ڈالی ، اورایک نو خیزلڑ کے کی جان بھی لے لی!۔

یوں ہی حضرت موسیٰ – علیہ السلام – کی والدہ ماجدہ بالا تفاق نبی نہیں تھیں۔
انھوں نے اپنے بیٹے (موسیٰ) کو تا ہوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا اور یہ خل کسی
کو ہلاک کردینے کے قریب ہے لیکن چوں کہ آپ نے بالہام الہی کیا؛ اس لیے آپ
کا دامن بے غبار ہے ۔ اس طرح کے واقعات و آن کریم میں موجود ہیں ۔

اگر کسی کے دل میں یہ وسوسہ و خیال پیدا ہو کہ بہ تو گزشتہ شریعتوں کی باتیں

الرسی کے دل میں یہ وسوسہ و خیال پیدا ہو کہ بیلو کر شتہ شریعتوں کی بالیں ہو کہ بیلو کر شتہ شریعتوں کی بالیں ہو کی تو لیے ایک ہو کیں تاہیں۔ ہو کیں تو کیجےاب اُصحابِ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا حال سنیے ۔مشکلوۃ شریف کے باب الکرامات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے :

لما أرادوا غسلَ النبي عَلَيْكُ قالوا: لا ندري أنجر دُ رسولَ الله عَلَيْكُ من ثيابه كما تُجرد موتانا أم نغسله و عليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النومَ حتى ما منهم رجلٌ إلا و ذَقنه في صدره ثم كلمهم مكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو؟ اغسلوا النبي عَلَيْكُ و عليه ثيابه فقاموا فغسلوه و عليه قيمه في صدره و عليه يُصُبُّون الماء فوق القميص و يُدلّكُونَه بالقميص .(١)

<sup>(</sup>۱) مشكلوة المصانيح: ۲۹۳۸ صديث: ۵۹۴۸ مسينن داؤد: ۱۸۲۱۸ حديث: ۲۷۳۳ سيمنداحم: ۵۳٪ ۲۲۰ حديث: ۲۰۱۲ سيد دلاكل اللوق يتيق: ۸/ ۳۲۹ حديث: ۳۱۹۳ سيمتقى ابن جارود: ۲/ ۱ عديث: ۲۰۵۰ سيمند حامع: ۳۹/۱۷ عديث: ۱۲۳۳۳

#### !!! مرنے کے بعد کیا ہتی؟ !!!

یعنی رسول الله-صلی الله علیه وسلم-کے شسل وفات کے وقت صحابہ کرام سوپنے

گے کہ جسم مبارک سے کپڑے اُ تارکڑ شسل دیں یا کپڑوں کے ساتھ ہی۔ جب اس
سلسلہ میں لوگوں کی رائیں مختلف ہو گئیں تو الله تعالیٰ نے سب کی آئھوں پر
نیند طاری کردی۔خواب میں انھوں نے دیکھا کہ گھرکے گوشہ میں کوئی کہنے والا کہہ
رہا ہے کہ تم لوگ نبی کریم - صلی الله علیہ وسلم - کوکپڑوں سمیت شسل دو؛ چنانچہوہ نیند
سے جاگے (۱) اور کپڑے کے اوپر سے آپ - صلی الله علیہ وسلم - کوشس دیا۔
اب دیکھئے کہ صحابہ کرام نے بھی میمل الہام منا می پر کیا ہے اور پھر صحابہ کے بعد
افتہا و محد ثین نے بھی بہت سے الہا مات بڑمل کیا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی

فقہا و محدثین نے بنی بہت سے اِلہامات پرس کیا ہے۔ حضرت مجدد الفہ '' مکتوبات''میںاس کی بابت ایک سوال دجواب میں لکھتے ہیں : سوال : در مدیر سے '' سرین سام گھٹر میں نکالہ مال م

سوال: چوں دین بہ کتاب وسنت کامل گشت بعداز کمال بہالہام چہ احتیاج بود و چہنقصان ماندہ کہ بالہام کامل گردد۔

یعنی اگر کتاب وسنت کے ذریعہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے تو اب اس کمال کے بعد الہام کی کیا حاجت رہ جاتی ہے اور دین کے اندراییا کون سانقص رہ گیا ہے جس کو الہام کے ذریعہ پورا کیا جائے؟۔

جواب: الهام مظهر کمالات خفیه دین است نه نثبت کمالات زائده در دین چنانچه اجتها دمظهراحکام است الهام مظهر دقائق واسرار است که قهم اکثر مردم از ال کوتاه است هر چند دراجتها دوالهام فرق واضح است که آل متند بخالق راست - جل سلطانه - پس درالهام یک قتم اصالت بیدا شد که دراجتها دنیست الهام شبیه اعلام نبی است که ما خذسنت است چنانچه بالاگذشت اگرچه الهام ظنی ست و آل اعلام قطعی - انتها -

<sup>(</sup>۱) اِس صدیث میں لفظ مقاموا کا ترجمہ اِمام زرقانی نے شرح مواہب میں 'انتبھوا من النوم' لینی اس من النوم' کیا ہے۔ - چرا کوئی - - چرا کوئی - - جرا کوئی - اور یکی مقتضا کے عبارت بھی ہے۔ - جرا کوئی -

#### !!! مرنے کے بعد کما بتی؟ !!!

یعنی إلهام وین کے کمالات خفیہ کا مظہر ہوتا ہے نہ کہ دین کے کمالات زائدہ کا۔ جس طرح إجتها د مظہر احکام ہے اس طرح إلهام أن دقائق واسرار کو منشف کرتا ہے جن تک اکثر لوگوں کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ اگرچہ إجتها د والهام میں بین فرق ہے کہ بیخالق مطلق کی طرف سے ہوتا ہے، توالهام کے اندراصالت کی ایک ایک صورت پیدا ہوگئی جواجتها دمیں نہیں۔ الهام إعلام نبی کے مشابہ ہوتا ہے جس کا ما خذسنت ہے۔ جیسا کہ اوپر گزرچکا ہے۔ گرچہ إلهام ظنی ہے اور وہ إعلام قطعی۔

یوں ہی شخ عبدالحق محدث دہلوی-رحمہاللہ نے ''مدارج النبر ق' میں تحریر فرمایا ہے کہ اگرخواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وکی بات ازفتم اَحکام سے تو اس بڑمل نہ کرے؛ لیکن اس کی وجہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت میں شک وشہرہ ہے بلکہ بیراس سبب سے ہے کہ خواب دیکھنے والے کا ضبط مفقو دہے۔ میں شک وشہرہ ہے بلکہ بیراس سے بالکہ میرعیہ سے ہماری مرادوہ اَحکام ہیں جودین کی مجراس کے بعد لکھتے ہیں کہ احکام شرعیہ سے ہماری مرادوہ اَحکام ہیں جودین کی قرار داد کے خلاف ہوں اور اگر وہ ایسے ہیں تو ان کے قبول کرنے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔اصل عیارت یوں ہے :

ومراداحکام شرعیه که مخالف قرارداد دین ست و الا بعضے علوم که نه ازیں قبیل باشد در قبول آل وعمل بدال خلافے نخوا مد بودہ بسیارے ازمحد ثین تشیح احادیث که مروی است از حضرت وی نمودہ عرض کردہ که یارسول الله فلال ایں حدیث از حضرت تو روایت کردہ است پس فرمود آل حضرت تم اُولا، و دررؤیت که دریقظ است بعضے مشائخ نیز ہم چنیں استفادہ علوم نمودہ اند۔ لینی احکام شرعیہ سے ہماری مرادیہ ہے کہ جودین کے قرار داد کے مخالف نہ ہوں۔ ورنہ بعض علوم که جواس قبیل سے نہیں ہیں ان کو بھی قبول کر کے اُخسیں جامہ مول ورنہ بعض علوم کہ جواس قبیل سے نہیں ہیں ان کو بھی قبول کر کے اُخسیں جامہ مروی شیح احادیث کے سلسلہ میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا فلال حدیث آپ مروی شیح احادیث کے سلسلہ میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا فلال حدیث آپ

سے مروی ہے؟ تو نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے فر مایا ہاں یانہیں۔اور عالم بیداری میں جورؤیت ہوتی ہے اس سے بھی بعض مشائخ نے استفادہ کیا ہے۔

اسی طرح مفسرقر آن صاحب روح البیان علامه اساعیل حقی نے بھی لکھاہے کہ عالم رؤیا میں بہت سے علما ومشائخ نے حضورا قدس - صلی اللہ علیہ وسلم - سے حدیث حاصل کی ہے۔ اور اُمت کے بعض صالحین کے خواب پر شری احکام جاری ہوتے ہیں۔ آپ کومعلوم ہے کہ طریقہ اُذان صحابہ کرام کو بذریعہ خواب ہی اِلقا ہوا تھا۔ اور پھر شخ ابن قیم الجوزیہ نے اپنی کتاب ''الروح'' کے اندر تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مومنوں کے خوابوں کا اِجماع' اِجماع اُمت کے مثل ہے۔

ندکورہ بالا واقعات اور اِستشہادات سے معلوم ہوا کہ کشف و اِلہام اوررویا ہے سالحہ اِسلامی چیز یں ہیں۔ اورخواب میں اہل ایمان کو بہت ہی چیز وں پر مطلع کر دیا جا تا ہے۔ بس اسی تناظر میں ہم نے یہ کتاب مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی ناقص تلاش و تحقیق کے بعد جتنے واقعات نظر افر وز ہوئے انھیں حوالوں کے ساتھ پوری دیا نت داری سے سپر دِقر طاس کر دیا ہے۔ اس اُمید پر کہ شاید یہ واقعات و منامات دل کی دنیا میں صالح انقلاب لانے کا سبب بن جا نیں ۔ روح کے موسم خزاں کوخوف خدا کی باد بہار یوں سے آشا کر دیں ۔ قدرا کی وجیز کر دیں ۔ سوچوں کے رُخ بدل دیں ۔ عمل خیری سے متعین کر دیں ۔ گنا ہوں پر بند باندھ سوچوں کے رُخ بدل دیں ۔ عمل خیری سے متعین کر دیں ۔ گنا ہوں پر بند باندھ دیں ۔ اور آپ کو قبر وحشر کی تیار یوں میں مشغول کر دیں ۔

اُخیر میں میں صمیم قلب سے مشکور ہوں مناظراعظم ہند، فقیہ النفس مفتی محمطیع الرحمٰن رضوی – دام ظلہ العالی – کا جنھوں نے کیپ ٹاؤن وزِ ب کے دوران میری تقریباً اکثر کتابوں کے چیدہ چیدہ مقامات ملاحظہ فرمائے، اوراظہارِ مسرت کرتے ہوئے اپنی خصوصی دعاؤں سے نواز ا۔۔۔۔ یوں ہی شکروسیاس کے گلدستے بصدخلوص مرشدگرامی قدر، مبلغ اعظم ہند حضور علامہ محمد عبد

#### !!! مرنے کے بعد کیا ہیں؟ !!!

المبین نعمانی قادری رضوی - دامت بر کاتهم القدسیه - کی بارگاه میں بھی نذر ہیں جھوں نے اپنی ہمہ گیرمصروفیات اور پہم پروگرامات کے باوصف اس کتاب کوحرفا حرفاً ملاحظہ فر ما کر اسے یایئہ اعتبار عطا کیا، اینے مفیدمشوروں سے نوازا، میری حوصلہ افزائی فر مائی ،اور دٔ هیروں دعائیں دیں ،ان پرمشزاد بیر که گراں مایی پیش نوشت' رقم فر ما کر مجھع تنجش، اور كتاب كاوزَن برُهاديا ـ - فالله يجزيهما جزاء الأوفيٰ -سے یوچھیں تواگراُن کی نگاہ کیمیا اُثر ہم پر نہ پڑتی ،اُن کی عنایتوں کا اَبر باراں ہم یر نہ برستا، اور اُن کے ہاتھوں ہم نہ بکے ہوتے تو شایدقوم کے روبروآج بیراً مانت لے کرحاضر ہونے کے قابل نہ ہویاتے۔ درونِ دل سے آج اُن کے لیے بے پناہ دعا ئیں نکل رہی ہیں کہ برور دگارِ عالم انھیں جگ جگ سلامت رکھے، اور اُن کے وجو دِ ما جود سے ہمیں تا دیر متمتع مستفیض رکھے۔اس دور قبط الرجال میں ان کی شخصیت' کبریت اَحمر کی مانند ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اُن سے اِستفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اُن کی قدر دانی کی بھی توفیق بخشے اور اُن کی عنایاتِ خسر وانہ ہم پر یوں ہی قائم و دائم رکھے تا کہ ہمارا بھرم باقی رہے،اور ہم جیسے کھوٹے سکے بھی چلتے رہیں ہے پورے قدسے جو کھڑا ہوں توہے تیرای کرم 🤝 مجھے کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی منزل مقصود کو پہچاننے اور اپنے وطن اصلی کوسیحے معنوں میں یا در کھنے اور پھراس کے لیے سچی جدو جہد کرنے کی تو فیق مرحمت فر مائے۔ اوروہی توفیق خیرعطا کرنے والامہربان ہے. -رہےنام اللہ کا-

> طالب رحت ِمولا ابورِ فقه محمدا فروز قادری چریا کوٹی دلاص یو نیورشی، کیپ ٹاؤن،ساؤتھا فریقه ۳رجون ۲۰۰۹ء-۱۰رجمادی الآخر ۴۳۰ھ

## اللهٔ رحمٰن ورحیم کے نام سے شروع

### حضرت معاذبن جبل أنصاري

المُكُرَ مِينَ 0 (سورة لين:۲۷/۲۲)

حضرت عبدالرحمان بن عنم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اُن کے وصال کے تیسرے دن خواب میں دیکھا کہ آپ ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار ہیں، اور آپ کے پیچے سبز جوڑوں میں ملبوس کچھ درخشاں چہروں والے بھی سیاہ وسفیدرنگ فچروں پر موجود ہیں، اور آپ فرمارہے ہیں:

یَا لَیْتَ قَومِی یَعُلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِی رَبِّی وَ جَعَلَنِی مِنَ

اے کاش! میری قوم کومعلوم ہوجاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت فرمادی ہے، اور مجھے عزت وقربت والوں میں شامل فرمادیا ہے۔

پھراپنے دائیں بائیں مڑ کر فرمانے گئے:اے ابن رواحہ!اے ابن مظعون!!:

الحَـمُـدُ لِلّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَ أُورَثَنَا الأَرُضَ نَتَبَوّا أَمِنَ الجَنَّةِ حَيثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجُرُ العَامِلِينَ 0 (سورة زم (٢٥/٣٩)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اُپنا وعدہ سپا کر دکھایا اور ہمیں سرزمینِ جنت کا وارث بنادیا کہ ہم (اِس) جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں، سونیک عمل کرنے والوں کا کیسا اُچھا اُجر ہے!۔

پر حضرت معاذبن جبل انصاری نے مجھ سے سلام ومصافحہ فرمایا۔ (۱)

(1) الروح لابن قيم الجوزية: الر٢٦ .....العاقبة في ذكرالموت: الر٢٢٣\_\_

## اميرالمومنين حضرت عمر فاروق

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سائم النہار اور قائم اللیل ( یعنی دن میں روزہ رکھتے اور رات میں قیام فرماتے ) تھے۔ان کے وصال کے بعد اُن کے صاحبزاد ہے نے ایک مرتبہ انھیں عالم خواب میں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا: اے بیٹے! ذرا بتاؤ کہتم لوگوں سے پچھڑے ہوئے جھے کتنا عرصہ ہوگیا ہے؟۔عرض کیا: باباجان! کوئی بیس سال فرمایا: اب جب کہ میں حساب کے جمیلوں سے فارغ ہوگیا ہوں تا ہنوز الیا محسوس ہوتا ہے جیسے میری حساب کے جمیلوں سے فارغ ہوگیا ہوں تا ہنوز الیا محسوس ہوتا ہے جیسے میری ( قبر کی ) حجمت خوف و دہشت سے لرزہ برائدام ہے۔وہ توا چھا ہوا کہ رب کریم نے اپنی بے کراں مہر بانیوں کے ساتھ مجھے سے ملاقات فرمائی تھی۔ ( پھراگروہ ذراسی شخق سے پیش آتا تو میرا کیا بنیا تم خود ہی اُندازہ کر سکتے ہو! )۔(۱)

بیان کیاجا تا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اُن کے سانحہ اِرتحال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا: پروردگارنے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اگر اس کی رحمتیں بڑھ کرمیری دشگیری نہ فرما تیں تومیرا خانہ خراب ہوجا تا۔(۲)

حضرت عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس فرمائے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ حضرت عبراللہ بن عبیر اللہ بن عبر سے بڑے اچھے دوستانہ مراسم تھے توجس وقت اُن کا انتقال ہوگیا میں ایک سال تک مسلسل اللہ سے دعا ئیں کرتارہا کہ مولا! خواب میں ان کی زیارت نصیب ہو۔ فرماتے ہیں کہ توکسی سال کے اخیر پرمیں نے انھیں خواب میں اِس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی پیشانی سے لیسنے کے قطرے خشک کررہے ہیں۔

<sup>(</sup>١) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ١٣٥١.....مفروات القرآن: ار ٩٦٥ ـ.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن اصفهانی: ۱۱ ۳۲۹ ..... تاج العروس: ۱۱ ۲۹۵ م.

#### !!! مرنے کے بعد کیا ہیں؟ !!!

میں نے پوچھا: امیر المونین! آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: ابھی ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ اگر میں اپنے رب ذوالجلال کورجیم وکریم نہ یا تا تومیری خلافت مجھے لے ڈوبتی!۔(۱)

### حضرات سلمان فارسي وعبدالله بن سلام

حضرت سعید بن مسبّب فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرات سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما آپس میں ملے توایک نے دوسرے سے کہا: اگرتم مجھ سے پہلے اپنے رب سے جاملوتو ملا قات کی کیفیت سے مجھے آگاہ کرنا۔اوراگر میری زندگی پہلے وفا کرگئ تو میں تمہیں ضروراُس پراطلاع بخشوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا: اے ابوعبداللہ! یہ کسے ہوگا؟ یا یہ کسے ممکن ہوسکتا ہے، کیا مردے بھی زندوں سے ملتے ہیں؟۔فرمایا: ہاں! مومنوں کی روحیں برزرخ زمین میں ہوتی ہیں جہاں چاہیں (بلا روک ٹوک) سیرکرتی ہیں، جب کہ کا فروں کی روحیں سخبین میں مقید ہوتی ہیں (بلا روک ٹوک) سیرکرتی ہیں، جب کہ کا فروں کی روحیں سخبین میں خواب میں عبد اللہ بن سلام سے ملاقات کر کے فرمایا: عالم آخرت میں میں نے خواب میں عبد اللہ بن سلام سے ملاقات کر کے فرمایا: عالم آخرت میں میں نے فواب میں عبد اللہ بن سلام سے ملاقات کر کے فرمایا: عالم آخرت میں میں نے فواب میں عبد اللہ بن سلام سے ملاقات کر کے فرمایا: عالم آخرت میں میں نے فواب میں عبد اللہ بن سلام سے ملاقات کر کے فرمایا: عالم آخرت میں میں نے فواب میں غیر نہیں دیکھی۔(۲)

### حضرت ابومسعودا نصاري

حضرت سلیمان بن موسیٰ جزری ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے برا در خالد بن حارث ' حضرت ابومسعود بن حارث کوخواب میں دیکھ کر

- (۱) طبقات ابن سعد: ۳۷۵/۳ سستاریخ المدینه: ۳۲۷/۳ سسانیاب الاشراف: ۳۲۳/۳ س
  - (۲) الزمدوالرقائق ابن مبارك: ار ۴۴۷ حدیث: ۴۲۳ ـ

#### !!! مرنے کے بعد کیا ہیں؟ !!!

پوچھا:اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مجھے اپنی قربت ِ خاص سے نوازا، اور فرمایا: اے ابومسعود! تجھے دنیا کے اندرگونا گول قتم کی آز ماکشوں سے گزرنا تو پڑا تا ہم ہرقدم پرمیری رضا تیرے شامل حال تھی۔ (۱)

### حضرات شعبه بن حجاج ومسعر بن كدام

حضرت شعبہ بن مجاج اور مسعر بن كدام كا شار اُرباب فضل وكمال ميں ہوتا ہے، اور ان دونوں كا پايۂ تقد محدثين اور حافظانِ حدیث ميں نماياں ہے۔ شعبہ ان ميں بڑے تھے۔ جب دونوں كا إنتقال ہو گيا۔ تو ابواحمہ بن يدى كہتے ہيں كہ ميں نے ايك شب دونوں كوخواب ميں ديكھا، اور حضرت شعبہ بن حجاج 'مسعر بن كدام كے مقابلے ميں ميرى طرف زيادہ مائل تھے۔

میں نے پوچھا: اے ابوبسطام! اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔فرمایا: بیٹے!-اللہ تجھے تو فیق خیر سے نواز ہے-جو کچھ میں کہہر ہاہوں لوحِ دل پر بٹھالے۔ (پھرانھوں نے بیا شعار پڑھے)

لها ألف بابٍ من لجين وجوهرا تبحر في جمع العلوم وأكثرا وعن عبدي القوام في الليل مسعرا وأكشف عن وجهي و يدنو لينظرا و لم يألفوا في سالف الدهر منكرا

حباني إلهي في الجنان بقبة و قال لي الجبار: يا شعبة الذي تمتع بقربي إنني عنك ذورضا كفى مسعرا بأن سيزورني و هذا فعالى بالذين تنسكوا

لینی الله سبحانہ وتعالی نے مجھے بہشت کے اندر ایک ایسے تبے میں بسایا ہے جس کے جاندی وجوا ہرسے مرضع ہزاروں دروازے ہیں۔

(۱) المنامات: اله ٣٨٥ حديث: ٢٤٩ .....حلية الاولياء: ١٨٨٣ -

#### !!! مرنے کے بعد کیا بیتی؟!!!

اور جبار پروردگار نے مجھ سے فرمایا ہے: اے شعبہ! تو نے علوم ومعرفت میں خوب تبحر حاصل کیا،اور ہمیشہ اِز دیا دِعلم کا خواہاں رہا۔

تواً ب میرے قرب ووصال کی لذتوں ہے متنع ہو؛ کیوں کہ میں تم ہے راضی وخوش ہوں اورا پنے بندے مع سے بھی جورات کی تنہا ئیوں میں قیام کرتا ہے۔
مسر کے لیے یہی اعزاز کیا کم ہے کہ وہ عنقریب میری زیارت سے مشرف ہونے والا ہے۔ پھر میں خود کواس کے لیے بے نقاب کردوں گا اوراسے مقام قرب عطا کروں گا تا کہ وہ جی بھر کے جھے تگ لے۔

اور میرے اس اِعزاز و اِکرام سے ہروہ مخص حصہ پاسکتا ہے جوز ہدو ورع کی راہ اِختیار کرلے اور زمانۂ ماضی میں اس کا دامن حیات گناہ کی آلود گیوں سے مبرار ہاہو۔(۱)

حضرت ابن ساک کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز حضرت مسعر کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: عالم برزخ میں سب سے زیادہ کس چیز کی مانگ ہے اور آپ نے وہاں کس چیز کوسب سے افضل پایا؟ فرمایا: ذکر اِلٰہی کی مجلسوں کو۔(۲)

## حضرات عوف بن مالك وصعب بن جثامه

حضرت شہر بن حوشب علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ حضرت عوف بن مالک اور حضرت شہر بن حوشب علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ حضرت عوف بن مالہ وستی تھی۔ حضرت صعب بن جثامہ نے حضرت عوف بن مالک سے کہا: اے میرے بھائی! ہم میں سے جو پہلے انقال کر جائے ، اسے چا ہیے کہ اپنے حال سے دوسرے کوآگاہ کرے کہ مرنے کے بعداً س پر کیا بیتی!۔

<sup>(</sup>۱) تفسير ثعالبي:۳۱۷/۱۳.....سيراعلام النيلاء: ۷۲۰/۱۳..... تاريخ ومثق: ۱۹۹/۵۲.....العاقبة في ذكر الموت: ۲۲۳/۱..... (۲) الروح:۱۷/۱

#### !!! مرنے کے بعد کیا بیتی؟!!!

حضرت عوف بن ما لک نے کہا: کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ کہا: ہاں! ایسا بالکل ہوسکتا ہے۔ پھر پچھ دنوں بعد حضرت صعب بن جثامہ کا اِنتقال ہوگیا۔ حضرت عوف نے انھیں خواب میں دیکھ کریوچھا: آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟۔

فرمایا: میری بہت سی خطائیں بخش دی گئیں۔حضرت عوف فرماتے ہیں: میں نے اُن کی گردن میں ایک سیاہ نشان دیکھ کر پوچھا: بیسیاہ نشان کیسا ہے؟۔

فرمایا: میں نے فلاں یہودی سے دَس دینارقرض لے کراپنے ترکش میں رکھ دیے تھے، تم وہ دیناراً س یہودی کو واپس لوٹا دینا، بینشان اُسی قرض کی وجہ سے ہے۔ اے میرے بھائی! خوب توجہ سے سنو! میرے مرنے کے بعد ہمارے اہل

وعیال میں چھوٹا یا بڑا کوئی واقعہ ایبار ونمانہیں ہوا جس کی مجھے خبر نہ ہوئی ہو، مجھے اُن کی ہر ہر بات پہنچ جاتی ہے ؛ حتیٰ کہ ابھی چندر وزقبل ہماری بلی مری تھی جھے اُس کا بھی پتا چل گیا ہے۔ اور سنو! میری سب سے چھوٹی بیٹی بھی چھ دن بعد اِنتقال کر جانے والی ہے ،تم اُس سے اُچھا برتا و کرنا!۔

حضرت عوف بن ما لک فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہواتو میں نے کہا کہ یہ یقنیاً ایک اہم واقعہ ہے؛ میں بہرصورت اس کی تحقیق کروں گا۔ چنا نچہاسی نیت سے میں اُن کے گھر پہنچاتو گھر والوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے کہا: اے عوف! کیا بات ہے کہ صعب کی وفات کے بعد آپ ایک مرتبہ بھی ہمارے پاس نہیں آئے؟۔

میں نے اپنی مصروفیات کا عذر بیان کر کے گھر والوں کو مطمئن کیا۔ پھرترکش منگوایا تو اس میں دیناروں کی تھیلیاں موجود تھیں، میں نے کہا: فلاں یہودی کو بلالاؤ، جب وہ آیا تو میں نے کہا: کیا حضرت صعب کے اویر تمہارا کوئی مال تھا؟۔

یہودی نے کہا: -اللہ حضرت صعب پر رحم فر مائے -وہ توامت مجمدیہ کے بہترین افراد میں سے تھے،میرا اُن سے کوئی مطالبہ نہیں ۔ میں نے کہا: سے سے بتاؤ! کیاانھوں

نے بچھ سے پچھ قرض لیا تھا؟۔ یہودی بولا: ہاں! انھوں نے مجھ سے دس دینار قرض لیے تھے۔ میں نے دیناروں کی تھیلی اُس کی طرف بڑھائی، تو کہنے لگا: خدا کی تتم! یہ بعینہ وہی دینار ہیں جوانھوں نے مجھ سے قرض لیے تھے۔

میں نے دل میں کہا: حضرت صعب کی بتائی ہوئی ایک بات تو بالکل سے ثابت ہوئی ایک بات تو بالکل سے ثابت ہو چکی ہے۔ پھر میں نے آپ کے گھر والوں سے پوچھا: کیا حضرت صعب بن جثامہ کے وصال کے بعد تمہارے ہاں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟۔ کہا: جی ہاں!۔ میں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟۔ تو انھوں نے پچھ باتیں بتائیں اور کہا کہ ہماری ایک بڑی دلعزیز ملی تھی جوابھی چندروز قبل مرگئی ہے۔

میں نے دل میں کہا: دوسری بات بھی بالکل حق ثابت ہوگئ۔ پھر میں نے پوچھا: میرے بھائی صعب کی چھوٹی بچی کہاں ہے؟ انھوں نے کہا: وہ باہر کھیل رہی ہے۔ میں نے اُسے بلوایا اور شفقت سے اُس کے سر پر ہاتھ پھیرا تواس کا جسم بخار کی وجہ سے کافی گرم ہور ہاتھا۔ میں نے گھر والوں سے کہا: اس بچی کے ساتھ اُچھا برتا و کرنا اور اسے خوب پیار سے رکھنا۔ پھر میں واپس چلا آیا، چھدن بعد معلوم ہوا کہ اس بچی کا اِنقال ہو چکا ہے، اور یوں حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی تینوں باتیں بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ (۱)

## حضرت عبداللدبن غالب الحداني

حضرت ما لک بن دینارعلیہ الرحمہ کے داماد مغیرہ بن حبیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن غالب الحدانی رضی اللہ عنہ معرکہ جماجم میں بے جگری سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فر ماگئے۔ پھرجس وفت تد فین عمل میں آئی ، تو اُن کی قبرسے مشک کی الیی خوشبو پھوٹی جس نے لوگوں کے مشام جاں معطر کر دیے۔

(۱) اهوال القور: ار ۹ ۵ ا.....عيون الحكايات ابن الجوزي مترجم: ۲۲۸ ، ۳۴۸ ، ۳۳۸ ـــ

پوچھا: یہ جوآپ کی قبر سے مثک کی ہی بو پھوٹ رہی اس کا کیاراز ہے؟۔ فرمایا: وہ تلاوتِ قرآن اور میری سخت پیاسوں کی خوشبو ہے۔ عرض کیا: پھر چلتے چلتے مجھے کچھ تھیسےت فرمادیں؟۔ فرمایا: میں تہمیں ہرخیرو بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔

عرض کیا: مزید کچھ فرمائیں۔ کہنے لگے: اپنے لیے جو کچھ اچھی کمائی یہاں کر سکتے ہوکرلو۔ دیکھناصحفہ حیات کے شب وروز کا کوئی صفحہ ناآشنائے رنگ عمل نہرہ جائے؛ کیوں کہ میں نے یہاں نیکو کا روں کو دیکھا کہ انھیں اُن کی نیکیوں کا بھر پورصلہ دیا گیا ہے، اوروہ یہاں اپنی نیکیاں ہی کھارہے ہیں۔(۱)

# حضرت مسلم بن بیبار بصری

حضرت ما لک بن دیناررضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے ابن بیارکوان کے انتقال کے ایک سال بعد خواب میں دیکھا۔ جب سلام کیا تو انھوں نے مجھے جواب سے محروم رکھا۔ میں نے پوچھا: پس مرگتم پر کیا بیتی ؟ توان کی آئکھیں آنسوؤں سے

(۱) حلية الاولياء:۲۴۸۸ ...... مخضر قيام الليل ابن نصر مروز ي: ۱۸۳۸ ، رقم: ۳۷ ...... المنتظم: ۴۲/۲۳۸ \_

ڈ بڈ با گئیں اور کہنے لگے: میں بڑی بڑی دہشتوں اور شدید تتم کے زلزلوں سے دوجار ہوا۔ میں نے یو چھا: اس کے بعد پھر کیا ہوا؟۔

فرمایا: کریم سے کرم کے سوااور کس چیز کی توقع رکھی جاتی ہے! ،اس نے ہماری نیکیوں کو شرف قبول عطا کر کے ہماری برائیوں کو حرف غلط کی طرح مٹادیا، اور ہمارے درجات بھی بلند کردیے۔

ا تنا کچھین کر حضرت مالک بن دینار (جب خواب سے بیدار ہوئے) تو سسکتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔(۱)

## حضرت عمربن عبدالعزيز

یکے از صالحین سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میراایک بیٹا شہید ہو گیا تھا، میں نے بھی اسے خواب میں نہ دیکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز - رضی اللہ تعالی عنہ-کی وفات کے دن وہ دکھائی دیا، تو میں نے پوچھا: بیٹے کیاتم مرے نہیں؟ کہا: نہیں میں تو شہید ہوا تھا اور اللہ کے یہاں زندہ ہوں اور رزق بھی یا تا ہوں۔

میں نے پھراس کے آنے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ آج آسانوں میں آواز لگائی گئ تھی کہ خبر دار! کوئی نبی وصدیق اور شہید باقی نہ رہے سب عمر بن عبدالعزیز کے جنازہ پر نماز پڑھیں تو دراصل میں اُن کی نماز پڑھنے آیا تھا پھر آپ کوسلام کرنے کی خاطر بھی حاضر ہوگیا۔(۲)

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے والدگرا می قدرکواُن کے سانحار تحال کے بعدخواب میں دیکھا کہ وہ پھلوں سے

- (1) الزهرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقبائح: الراا .....المجالسه وجوا برالعلم: ١٣٦/١
- (٢) الاستعدادللموت وسوال القمر: الراا\_روض الرياحين .....العاقية في ذكرالموت: الراسم-

لدے ہوئے کسی خوبصورت باغ کے اندر ہیں، پھر انھوں نے میری طرف پچھسیب بڑھائے تو میں نے انھیں لیتے ہوئے پوچھا: پدر ہزرگوار! یہ بتا کیں کہ آپ نے وہاں سب سے افضل عمل کیا پایا؟ فرمایا: بیٹے! استغفار سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں۔(۱)

مسلمہ بن عبدالملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: اے امیر المومنین! کاش مجھے معلوم ہویا تا کہ پس مرگ آپ کن حالات سے دوجا رہوئے!!۔

آپ نے فرمایا: اے مسلمہ! قتم بخدا، اب جا کرفرصت، فراغت اور اِستراحت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا: امیر المومنین! آپ کہاں تھے؟ فرمایا: عدن کے باغات میں اُئمہ ہدیٰ کی معیت میں تھا۔ (۲)

حضرت جماد بن ابوہاشم روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آ کرعرض کرنے لگا کہ رات میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور دائیں بائیں حضرت ابو بکر وعمر فاروق رضی الله عنہما تشریف فرما تھے۔ استے میں دوشخص جھڑ تے ہوئے آئے اور آپ بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے؛ تو آ قاعلیہ السلام نے آپ سے فرمایا: اے عمر! جب تمہیں ایسے معاملات میں فیصلے کرنا ہوں تو ابو بکر وعمر کی ما نند فیصلے کرنا۔

یہ من کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیافتم بخداتم نے ایبا خواب دیکھا ہے؟۔ تواس شخص نے حلف اُٹھا کر کہا: ہاں۔اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوگئیں۔(۳)

<sup>(</sup>۱) الروح لا بن قيم جوزيية: ١٧٢١\_

<sup>(</sup>٢) الروح لا بن قيم جوزيد: ١٧٧١

<sup>(</sup>٣) الروح لا بن قيم جوزيية: ١٧٦\_

حضرت ابونعیم اصبها نی علیه الرحمہ نے تحلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز پرغشی کی کیفیت طاری ہوئی، وہ کیاد کیھتے ہیں کہ جیسے قیامت بیا ہوگئ ہے، اور وہ اللہ جل مجدہ کے حضور حاضر ہیں، پھر اللہ تعالی ان پر اپنی خاص رحمت فرماتے ہوئے انھیں جنت میں داخل فرمادیتا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں اپنے دومقرر کردہ فرشتوں کی معیت میں چلا جارہاتھا کہ اُچا تک خاک پر پڑا ایک مردار نظر آیا۔ میں نے پوچھا: بیمردار کیساہے؟، وہ بولے: قریب جا کرخود پوچھ لیں وہ اپنی ساری داستان زبانِ حال سے کیساہے؟، وہ بوئے: قریب ہوا اور پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے اس بیان کردے گا؛ چنانچہ میں اس کے قریب ہوا اور پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے اس کے کہوہ جواب دے خود مجھ سے پوچھے لگا: بتاؤتم کون ہو؟۔ میں نے کہا: میں تو عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ پوچھا: اللہ نے تہارے اور صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے کہا: چاریارتو اُصحاب یمین کے ساتھ خلد آشیاں ہوگئے، پھر حضرت علی مرتضی کے بعد دیگر کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ رہا جھے اس کی خبر منہیں۔ پھراس نے مجھ سے یوچھا: اللہ کا معاملہ تہارے ساتھ کیسارہا؟۔

میں نے کہا: اللہ کا خاص فضل وکرم شامل حال رہا اور اس کی رحمت کی دشگیری کے باعث میں بھی اُصحاب یمین کے ساتھ بہشت نشیں ہوگیا۔ میں نے پوچھا کہ بیتو ہتاؤتم کون ہو؟ سووہ کہنے لگا: میں حجاج بن یوسف ہوں۔ میں نے پوچھا: اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ بولا: سخت پکڑ والے رب کے حضور میری پیشی ہوئی، عاصوں پراس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ دنیا میں میں نے جتنے بھی قتل کیے تھے ہرا یک کے بدلے جھے قتل کیا گیا۔اوراب میں اللہ کے حضور خوف ورجا کی تصویر بنا کھڑ اہوں اور دیگر موحدین کی طرح انتظار میں ہوں کہ دیکھوں انجام کار فیصلہ جنت کا ہوتا ہے یا جہنم کا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) حلية الاولياء:٢ ٧/ ٢٠٠٠ كتاب الرؤيا: الر١٣٠ ـ

### حضرت حسن بصری

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ کو پس مرگ خواب میں دیکھا گیا اور عالم برزخ میں ان کی حالت دریا فت کی گئی تو فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے رو برو کھڑا کر کے مجھ سے فرمایا: حسن! یا دکرو کہتم نے فلاں فلاں دن مسجد کے اندر نماز کو کیسے اُدا کیا تھا، جس وقت لوگ اپنے سرکی آنکھوں سے تمہاری اُدا سے نماز کو دیکھور ہے تھے تو تم نے اپنی نماز میں توجہ وخضوع کو کتنا بڑھا دیا تھا۔ مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! اگرتم نے بچھ نمازیں خالصة کو جہ اللہ (محض میری رضایا نے کے لیے) نہ پڑھی ہوتیں تو آج میں تمہیں اپنے باب عفو وکرم سے جھڑک کر بھگا دیتا، اور تم سے اپنی رحمتوں کا تعلق منقطع کر دیتا۔ (۱)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی دوست کوخواب میں دیکھا کہ وہ کچھڑیا دہ ہی زرق برق نظر آر ہا تھا اور اس کے آنسوؤں کے سوتے بچلی کی مانند چک رہے تھے۔ میں نے پوچھا: کیا تمہاراا نقال نہیں ہوگیا؟ کہا: ہاں کیوں نہیں۔ میں نے پوچھا: مگراب تم یہ کیا بن گئے ، دنیا میں تو تم ہمیشہ ملول وحزین ہی رہا کرتے تھے؟ اس نے ہشتے ہوئے جواب دیا: در اصل اللہ تعالی نے ہمیں اُس حزن وملال کی وجہ سے آبرار کی منزلوں تک بلند کر دیا اور پھر ہم متقین کی رہائش گا ہوں میں شامل ہو گئے ہیں۔

میں نے پوچھا: ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا: میرے دوست! دنیا میں جو جتنا زیادہ حزین وممگین ہوگا آخرت میں اسے اتنی ہی خوشیاں میسرآ ئیں گی۔(۲)

الزبرالفائح في ذكر من تنز عن الذنوب والقبائح: ار۵\_

<sup>(</sup>٢) الزهرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقبائح: ١٣٢١.....موسوعة التخريخ: ١٣٨٣١٣...

جس وقت حضرت محمد بن سیرین کا اِنقال ہوا تو اُن کے پچھ دوستوں پران کا فراق بڑا شاق گزرااور وہ ان کے وصال پر شدیدتم کے حزن و ملال سے دوجار ہوئے۔ان میں سے کسی نے انھیں خواب میں نہایت ہی عمدہ حالت کے اندرد کھر کو چھا: میرے بھائی! آپ کی بیحالت دیکھ کر مجھے بے پایاں خوشی محسوس ہورہی ہے، بیبتا کیں کہ حضرت حسن کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا: وہ مجھے سے ستر درجہاو پر ہیں۔ میں نے پوچھا: ایسا کیوں، ہم تو آپ کو اُن سے افضل سمجھے ہوئے تھے؟۔فرمایا: وہ اسیے زیادہ حزن و ملال کی وجہ سے بازی مار لے گئے۔(۱)

من حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے حکایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں پرعباس نامی ایک پراز معاصی نو جوان نے تو بہ کی ۔ پھر تو بہ شکنی کر بیٹھا۔اس نے اپنی زندگی میں سیننکڑوں بار تو بہ کیا ہوگا پھراسے تو ڑدیا کرتا تھا۔

جب عمر کی آخری منزل میں پہنچااور موت کا وفت قریب آگیا تو اپنی ماں سے عرض کیا کہ مجھے شخ کے پاس لیے عرض کیا کہ م عرض کیا کہ مجھے شخ کے پاس لے چلوتا کہ ان کے ہاتھوں تجدید تو بہ کرلوں ممکن ہے اللّٰددم رخصت کی تو بہ قبول فرمالے۔

بوڑھی ماں شخ کے پاس آئی، اور سلام و نیاز کے بعد عرض کرنے گئی: میں عباس کی ماں ہوں، وہ جانکنی کے عالم میں ہے، اور آپ کے دست حق پر تجدید تو بہ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا: بوڑھی ماں! آپ چلی جائیں مجھے ایسے خص سے کوئی سروکار نہیں جس نے بار بار تو بہ شکنی کی ہو؛ چنا نچہ پلکوں پہ اشکوں کے موتی سجائے ہوئے وہ لوٹ گئیں اور کہا: اے عباس! تیرا بیڑا غرق ہو۔ محض تیری شامت اعمال کی بنیاد پر شخ نے تیرے یاس آنے سے اِنکار کردیا ہے۔

یہ میں کرنو جوان نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ میرے آقاد مولا! شخے نے تو ہمیں محکرادیا ہے مگر تو ہمیں نامید نہ کرنا۔ پھر محکرادیا ہے مگر تو ہمیں ناامید نہ کرنا۔ پھر

<sup>(</sup>۱) الروح لا بن قيم الجوزيية: ار٢٣\_

اپنی ماں سے عرض کیا: جب میں مرجاؤں تو اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ کرمیری گردن کوایک رسی سے کس دینا،اور جھے کو چہوبازار میں بیہ کہتے ہوئے تھسٹتی رہنا کہ ''اللہ کے نافر مانوں کا بھی انجام ہوتا ہے''۔شاید جھے اس حال میں دیکھ کراللہ کورحم آجائے اوروہ جھے پرفضل وکرم فرمادے۔

(ماں کہتی ہے کہ) میں نے ہمت کر کے جب اپنے پاؤں کواُس کے چہرے پر رکھنا چاہاتو غیب سے ایک آواز آئی:

لا تضعي قدمك موضع السجود، و اعلمي أن الله سبحانه وتعالىٰ قد غفر له و أعتقه من النار .

یعنی اپنے قدم کواس بندے کی جائے سجدہ پدر کھنے کی ہمت نہ کرنا، اور تہہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سجانہ وتعالی نے اس کی مغفرت و بخشش فرمادی ہے، اور اسے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔

کہتی ہیں کہ پھر میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور اُسے سپر دِ خاک کرنے کے بعد گھر لوٹ آئی۔ پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے شخ بھری کوخواب میں تنبیہ کی جاتی ہے :

يا حسن! ما حملك على أن تقنط عبدي من رحمتي، أليس أنا الذي خلقته و رحمتي وسعت كل شيىء، وعزتي و جلالى لئن عدت إلى مثلها لأمحونك من ديوان الصالحين.

یعنی اے حن! مہیں میرے بندے کومیری رحت سے مایوں اور نا اُمید کردینے کی جرائت کیسے ہوئی؟ کیا میں نے تہ ہیں پردہُ عدم سے معمورہ وجود میں نہیں لایا، اور کیا میری رحت کا سائبان ہر چیز پرسایہ کنال نہیں ہے۔ مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! اگر پھر بھی تونے ایسا کیا تو بقینی طور پر تمہارا نام صالحین کی فیرست سے خارج کرد ما جائے گا۔()

(I) الزهرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقبائح: ١٨٨١ -

## ابوفراس ہمام بن غالب فرز دق شاعر

مبرد نے اپنی' کامل' میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی جنازہ میں حضرت حسن بھری اور مشہور شاعر فرز دق دونوں حاضر تھے۔ فرز دق نے حضرت حسن سے سے عرض کیا: اے ابوسعید! معلوم ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کے جنازے میں بہترین اور بدترین دونوں جمع ہوگئے ہیں۔ بہترین سے حضرت حسن اور بدترین سے فرز دق کی طرف إشارہ تھا۔

حضرت حسن بصری نے فر مایا: نہ میں بہترین ہوں، اور نہتم بدترین ہو؛ کیکن ہیہ ہتاؤ کہتم نے اُس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور تمہارے پاس اُس دن کے لیے کیا زادِ سفر ہے؟۔فرز دق نے برجتہ کہا: ساٹھ سال سے ُلا اللہ اللہ محمد رسول اللہٰ کی گواہی دے رہا ہوں اور پنج وقتہ نمازیں اُدا کررہا ہوں۔

جب فرزدق کا اِنقال ہوگیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرا کیا بنا، اور اللّٰد کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا: اللّٰد تعالیٰ نے میری مغفرت فر مادی۔ دریافت کیا: کس وجہ سے؟ کہا: اس کلمہ طیبہ کی بنیا دیر جس کا میں نے حسن بھری کے ساتھ گفتگو میں حوالہ دیا تھا۔ (۱)

اِک توشه اُمید کرم لے کے چلا ہوں 🖈 کچھاس کے سوایا سنہیں زادِ سفراور

حضرت جرمرخطفي

حضرت اسمعی اپنے باپ کے حوالے سے قال کرتے ہیں کہ سی شخص نے حضرت

(I) الكامل في اللغة والادب مبرد: اراس

جریر کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا: اس نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا: کس وجہ سے؟ فرمایا: اُن تکبیر اور نعروں کی وجہ سے جو میں بیابانوں میں لگایا کرتا تھا۔ پوچھا: پھر فرز دق کا کیا بنا؟ فرمایا: حیف! بے جا بہتان تراشیوں نے اس کا خانہ فراب کر کے رکھ دیا ہے۔ (۱)

# حضرت سلمه بن كهيل

حضرت اجلح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن کہیل کوخواب میں دیکھا کر پوچھا کہ آپ نے اُس دنیا میں سب سے افضل وبہتر کس عمل کو پایا؟ فرمایا:' قیام الکیل' یعنی رات کی تنہا ئیوں میں کھڑے ہوکراپنے مولا کومنا نا۔(۲)

### حضرت زبید بن حارث بما می

حضرت کی بن کثیر الضریر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زبید بن الحارث الیمامی رضی اللہ عنہ کو پس مرگ خواب میں دیکھااور پوچھا: اے ابوعبدالرحمٰن! دنیا سے کوچ کر کے آپ کہاں پہنچ؟۔

فر مایا: الله تبارک و تعالیٰ کی وادی رحت میں آ کرآباد ہو گیا ہوں۔

میں نے پوچھا: پھریہ بتائیں کہ آپ نے وہاں کس عمل کوافضل اور سب سے زیادہ کارآمدیایا؟۔

فرمایا: نماز (یا درودِ پاک) اور حضرت علی رضی الله عنه کی محبت وعقیدت کو۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) البدابيروالنهابية: ۱۹۳۸-

<sup>(</sup>٢) الروحُ لا بن قيم الجوزيية: ١٧٧\_

<sup>(</sup>٣) حلية الاولياء: ٣٢/٥٣.....التجد وقيام الليل: ١٩٨، رقم: ٨٨-

# حضرت عبدالرحمان بن قاسم تيمي

حضرت محنون بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ فرمایا: اپنی ساری پسندیدہ چیزیں میں نے اس کے یاس موجودیا کیں۔

میں نے پوچھا: آپ نے اپنے کس عمل کوافضل پایا؟ فرمایا: تلاوتِ قرآن کو۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: پھراُن مسکے مسائل کا کیا بنا؟ تووہ اپنی انگلیوں سے پچھے اس طرح اِشارہ کررہے تھے، گویا خصیں بے معنی بتارہے ہوں۔ پھر میں نے ان سے ابن وہب کی بابت دریافت کیا تو فرمایا: وہ تو مقام علیّین میں آشیاں نشیں ہیں۔(۱)

### حضرت ما لک بن دینار

برادرِحزم حضرت مہیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینارکو عالم خواب میں دیکھ کر پوچھا: اے ابویجیٰ! کاش مجھے معلوم ہو پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میرے سامنے میرے بہت سے گناہ پیش ہوئے مگر اللہ کے ساتھ میرے حسن ظن نے اُن سارے گناہوں کو غلط کر دیا۔ (۲)

حضرت اسد بن موسیٰ رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار رضی الله عنه کواُن کے انقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ سبزلباس زیب تن کیے ایک اونٹنی پر بیٹھے زمین وآسان کے درمیان اُڑا نیں بھررہے ہیں۔ میں نے یو چھا:

<sup>(</sup>۱) تفسير ثعالبي:۳۲۹/۲ سستهذيب المدونه:۱۸۸ سسيراعلام النبلاء:۱۲۲/۹ سستاريخ اسلام ذهبي: ۳۷٬۶۷۳ سسجامع بيان العلم وفضله ابن عبدالبر:۲۰۲۰ حديث:۱۸۷

<sup>(</sup>۲) المنامات ابن الى الدنيا: ۱۸۳۵ ُ صديث: ۳۳ ..... رسالة قشيرية : ۱۸۳۱ ..... موسوعة اطراف الحديث: ۱۸ ۱۳۸۷۷ حدیث: ۱۳۸۱۹۹ ـ

اے اللہ کے بندے (مالک)! اللہ کی جناب میں آپ کی پیثی کیسے ہوئی؟ کہا: اللہ نے ہڑی عزت دی اور جھے شرف ہم کلامی سے سرفراز فر مایا ساتھ ہی ہے اجازت بھی دی کہ مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے محروم نہ کروں گا، اور جو چاہے تمنا کرمیں اسے پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ میں نے عرض کیا: اے پروردگار! میری خواہش بس یہی ہے کہ تیری رضا ہمیشہ میرے شامل حال رہے۔فر مایا: ٹھیک ہے، میں تجھ سے داخی ہوں۔()

حضرت جعفر کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست تھاجو حضرت مالک بن دینار کی بابت ہمیشہ جھگڑ تار ہتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے مالک بن دینار کوایک مرتبہ در پردهٔ خواب دیکھ کر پوچھا: اے ابو بچگی! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: بہت ہی اچھا۔ (نیز فرمایا: تہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ )عمل صالح سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں۔ نیک دوستوں سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ سلف صالحین کی مجلسوں سے بڑھ کرکوئی حجبتوں سے بڑھ کرکوئی صحبت نہیں۔ دوست نہیں اور یوں ہی صالحین کی صحبت نہیں۔ دوست نہیں کی محبت نہیں۔ دوست نہیں۔ دوست نہیں دوست نہیں۔ دوست نہیں۔ دوست نہیں دوست نہیں۔ دوست نہیں۔

حضرت ما لک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں خانۂ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا۔ حجاج اور معتمرین کی کثرت دیکھ کرنہ جانے کیوں میرے دل میں بید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش! مجھے بیمعلوم ہوجاتا کہ اس سال کس کس کا حج وعمرہ مقبول ہوگیا ہے تو میں جاکران کومبارک بادیش کرتا اور کس کا تھکرا دیا گیا ہے تو ان کی جاکر تعزیت کرتا۔

جبرات ہوئی تو میں نے خواب میں کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہا ہے اللہ بن دینار! تم نے تجاج و معتمرین کی بابت جا ننا چاہا ہے تو سن، اللہ سبحانہ وتعالی نے چھوٹے بردے، مردو عورت، اور سیاہ وسفید ہر کسی کو بخش دیا ہے، سوائے ایک شخص کے ؛ کیوں کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور نتیج میں اس کا جج مردو دکر دیا گیا اور اس کی نیکیاں اس کے منہ پر ماردی گئی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) الزبرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقيائح: ١٩٥١-

<sup>(</sup>٢) المنامات ابن الي الدنيا: ١٩٥١ حديث: ٢١٠..... تاريخ ومثق: ٢٩٨٨ م

حضرت ما لک فرماتے ہیں (بیہن کر میرااِضطراب اور فزوں ہوگیا، اور مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ مردود شخص میں ہی تو نہیں!) چنا نچہ اسی بیقراری کے عالم میں جب دوسری رات سویا تو پھر پچھالیا ہی خواب دیکھا؛ مگراس میں اِ تنااضا فہ تفاکہ (اب مالک!) وہ مردود شخص تو نہیں ہے بلکہ خراسان کے شہر بلخ کا رہنے والا ایک شخص ہے، جسے محمد بن ہارون بلخی کہا جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں خراسانی حجاج کے قافلے میں پہنچا، اور لوگوں سے
پوچھا کہ تمہارے بھائیوں میں کوئی محمد بن ہارون ہے؟ لوگوں نے کہا: اوہ! حمرت کی
بات ہے۔آپ ایک الیم عظیم وجلیل شخصیت کی بابت یوں بے تکلفی سے پوچھ رہے
ہیں، شاید آپ کومعلوم نہیں کہ خراسان کی سرز مین پران سے زیادہ صاحب زہدوور ع اس وقت کوئی نہیں ہے!۔

کہتے ہیں کہ اب میں ایک بارا پنے خواب کوسو چتا ہوں اور پھر جب اس شخص کی بابت لوگوں کی تعریف وقو صیف سنتا ہوں تو جیرت واستعجاب میں ڈوب جاتا ہوں۔
میں نے کہا: اچھا مجھے ان کی بارگاہ تک پہنچاؤ ۔ لوگوں نے کہا: وہ چالیس سال سے مسلسل دن میں روز ہے رکھتے اور رات کوعباد تیں کرتے ہیں، نیز وہ و میرانوں میں رہتے ہیں۔اور شایداس وفت وہ یہیں کہیں مکہ کے کھنڈرات میں ہوں گے۔

کہتے ہیں کہ اب میں نے کھنڈرات میں جاکراُن کی تلاش شروع کی تو آخیں ایک دیوارکے پیچھے کھڑا پایا۔ان کا دایاں ہاتھان کی گردن میں پڑا ہوا تھا جے انھوں نے دوبڑی بیڑیوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور اسی حالت میں رکوع وجود کیے جارہے تھے۔میرے قدموں کی آ ہٹ محسوس کر کے انھوں نے پوچھا: کون؟ میں نے کہا: مالک بن دینار، اور بھرہ کا رہنے والا ہوں۔

یہ من کر کہنے گے: اچھا! تم ہی ما لک بن دینار ہوجن کی علیت اور زہدوتقوی کی در کے ڈینے پورے عراق میں نئے رہے ہیں۔ میں نے کہا: عالم تواللہ رب العزت ہے۔ اور زاہد وعابد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں ، وہ اگر چاہیں تو خوب عیش وعشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں ؛ لیکن بادشا ہت کے باوجود انھوں نے زہدوورع اختیار فرمایا اور دنیا سے برغبتی ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے ، ہمیں تو دنیا وی نعمیں میسر ہی نہیں ، اس لیے ان سے دور ہیں۔

پھرانھوں نے پوچھا: مالک! کس مقصد سے آئے ہو؟ اگرتم نے کوئی خواب دیکھا ہوتو مجھ سے بیان کرو۔

کہتے ہیں کہ مجھے حیادامن گیر ہوئی کہ میں کیسے اُن کے سامنے اسے بیان کروں؛ مگرانھوں نے اِصرار کے ساتھ کہا: بلاتکلف بیان کرو۔ چنانچہ میں نے د بے لفظوں اسے بیان کردیا۔ بیتن کروہ دیرتک روتے رہے۔

میں نے ان سے پوچھا: کیا آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی بڑا گناہ حائل ہے؟ کہنے لگے: ہاں! بہت بڑا، زمین وآسمان اور عرش وکری سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا: مجھے آپ اپناوہ گناہ بتا کیمیں تا کہ میں لوگوں کواس کے اِر تکاب سے بچاؤں اور انھیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا آپ بھگت رہے ہیں۔ پھروہ یوں گویا ہوئے :

اے مالک! امر واقعہ یہ ہے کہ میں بہت ہی شرابی انسان تھا، اور ہر وقت شراب
کے نشے میں مدہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا۔
میں نے وہاں خوب شراب پی، پھر جب مجھ پرنشہ طاری ہونے لگا، اور میری عقل پر
پردہ پڑگیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا، اور درواز و کھٹکھٹایا۔ میری
زوجہ نے درواز و کھولا۔

میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تنور میں آگ جلا کرلکڑیاں ڈال رہی تھی، اور تنور میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب انھوں نے مجھے نشہ کی حالت میں لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھا تو قریب آئیں، مجھے تھا مااور فرمانے لگیں:

آج شعبان کا آخری دن ہے اور رمضان کی بس آمد آمدہے بلکہ آج ماور مضان کی پہلی شب ہے۔ لوگ تو روزے کی حالت میں صبح کریں گے؛ مگرلگتا ہے تم نشے ہی کی حالت میں صبح کروگے۔ کیا تنہیں کچھ بھی اللہ سے شرم نہیں آتی ؟ کب تک اپنا یہ حال بنائے رہوگے؟۔

ماں کی بیہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور نشے کی حالت میں میں نے اسے ایک مکارسید کر دیا، تو اُن کے منہ سے نکلا: اللہ تیرا بیڑا غرق کر ہے۔اُن کی بیہ بات سن کر مجھے اور غصہ چڑھ گیا اور نشے کی حالت میں انھیں اُٹھا کر د کہتے ہوئے تندور میں بھینک دیا۔

جب میری بیوی نے میری اس حرکت کو دیکھا تواس نے مجھے پکڑ کے ایک کوٹھری کے اندر بند کرکے باہر سے تالا چڑھادیا؛ تا کہ پڑوسی میری آ واز نہ س سکیس اورانھیں معاملے کی خبر نہ ہو۔

میں اسی طرح نشے میں پڑارہا۔ جبرات کی آخری گھڑیاں آئیں تو میرا نشہ دھیرے دھیرے ہرن ہونے لگا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو وہ بندتھا۔ میں نے اپنی بیوی کوآ واز دی کہ دروازہ کھولو۔ تو اس نے نہایت بے رخی سے جواب دیا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔

میں نے کہا: تیرا خانہ خراب ہو۔تم بیہ خصہ کس بات کا دکھارہی ہو؟ کہا: اسی گھرکی کو گھری میں پڑے رہو،تم جیسے بے رح شخص پرکون رحم کھائے گا؟!۔

میں نے کہا:تم یہ کیا ہاتیں کررہی ہو؟ بولی: بد بخت! تم اپنی ماں کے قاتل ہو ۔تم نے انھیں اُٹھا کر تندور میں پھینک دیا اور وہ بے چاری جل کررا کھ ہوگئی ہیں۔

کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سی تو مجھ سے رہانہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ بھینکا، اور تندور کی طرف لیکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں جلی ہوئی روٹی کی مانند ہو چکی ہیں۔اب میری ندامت وافسوس کی انتہا ہوگئی اور میں اسی عالم میں گھر سے نکل پڑا،سارامال صدقہ کردیا،غلاموں کوآزاد کردیا۔

آج کوئی چالیس سال سے مسلسل دن میں روزے رکھ رہا ہوں اور رات میں عباد تیں کر رہا ہوں۔ نیز ہر سال حج بھی کرتا ہوں۔ اور ہر سال کوئی نہ کوئی (عارف باللہ) اس قسم کا خواب آگر مجھے سنا جاتا ہے۔

حضرت ما لک فرماتے ہیں کہ اب میں نے عالم غضب میں اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر کرکہا: اے نامراد! قریب ہے کہ جوآگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کوجلا ڈالے۔ یہ سب کچھ کرکے اُب آگریہاں پناہ گزیں ہوگیا ہے!۔

پھر میں وہاں سے ایک طرف ہوگیا اور ایک جگہ جھپ گیا تا کہ وہ جھے نہ دیکھ

سکے۔ جب اس نے محسوں کیا کہ میں جا چکا ہوں تواس نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف اُٹھادیے اور منا جات کرنے لگا:

اے مشکلیں آسان کرنے والے، غم کی بدلیوں کو چھانٹنے والے، اور بے قراروں کی دعائیں قبول کرنے والے! میں تیری رضا کا طالب، تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، جو کچھ ہوا اُسے معاف فرمادے۔اب تک میری اُمیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں، اور تو دعاؤں کورُسوانہیں فرما تا۔

حضرت ما لک کہتے ہیں کہاس کی بیردقت انگیز مناجات س کرمیں اپنی رہائش کی طرف لوٹ آیا، پھر جب رات آئی تو دل کی آئکھیں کھل گئیں، مجھے خواب میں

پیارے آقار حت سرا پاصلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت ہوئی ، آپ نے ارشاد فرمایا: اے مالک! تنہیں اس لیے پیدانہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اللہ کی رحت سے مایوس کرتے پھرو۔

کھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے آسان کی بلندیوں سے محمہ بن ہارون پرنگاہ اور سے دال دی ہے ، اس کی دعا ئیں مقبول ہوگئی ہیں، اور اس کے کا ندھے سے گناہوں کا بوجھ بھی اُتاردیا گیا ہے؛ لہذا اس کے پاس جا کر کہدو کہ اللہ تعالی مخلوق کو روز قیامت جمع فرمائے گا، اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ یوں ہی جب بدلہ لینے کی باری آئے گی، تو تجھے تیری والدہ کے ساتھ اِکھا کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کے نتیج میں تجھے (ایک خاص وقت تک کے لیے) جہنم کا عذاب ساتھ ہوئی زیادتی کے بھرانی کے شیری مال کے حوالے کردیا جائے گا، (پھر تیری مال کے حوالے کردیا جائے گا، (پھر تیری مال کی مرضی!)۔

حضرت ما لک بن دیناررحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب صبح ہوئی تو میں فوراً محمہ بن ہارون بخی کے پاس گیا اور انھیں بشارت دی کہ آج رات میری قسمت بیدار ہوئی اور مجھے مصطفے جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر میں نے پورا واقعہان سے بیان کردیا۔

کہتے ہیں خدا کی قتم! میرا خواب سن کروہ جھوم اُٹھے اوراس کمیے ان کی روح اس آسانی سے ان کے تن سے جدا ہوگئ کہ جس طرح پھرکو پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے پنچ کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھران کی جہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) برالوالدين: اركتا ٨ .....عيون الحكايات ابن الجوزي: ار ٢١٨ تا ٢٢٢ يـ

### حضرت عاصم جحد ری بصری

حضرت عاصم جحدری کی اولا دیس سے کسی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عاصم کو اُن کے انقال کے دوسال بعد خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا: کیا آپ وصال نہیں فرما گئے؟ فرمایا: کیوں نہیں!، میں نے پوچھا: تواس وقت آپ کہاں ہیں؟،فرمایا: سم بخدا!اس وقت باغاتِ جنت کی سیر کررہا ہوں۔ میں اور میرے کچھ دوست ہر شب جمعہ اور ضبح جمعہ کو بکر بن عبداللہ مزنی کے پاس اکٹھا ہوتے ہیں تو وہیں سے تمہاری خبریں مل جایا کرتی ہیں۔

کہتے ہیں میں نے پوچھا: تو کیا آپ لوگ جسموں کے ساتھ آتے ہیں یا روح کی شکل میں ۔فر مایا: کیا بات ہے! جسم تو بوسیدہ ہوگئے، یہ ہماری روحوں کی ملاقات ہوتی ہے ۔ میں نے پوچھا: پھر یہ بتا ئیں کہ جس وقت ہم لوگ زیارتِ قبر کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو آپ کواس کی خبر ہوجاتی ہے۔فر مایا: ہاں۔بطورِ خاص شام جعہ سے لے کر ہفتہ کے طلوع آفاب تک ۔ میں نے پوچھا: پھرایسا ہردن کیوں نہیں ہوتا؟ فر مایا: جعہ کا دن برد امبارک اور عظمت و ہرکت والا ہے۔ (۱)

# حضرت ابوالعلاءا يوب بن كين

حضرت بزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالعلاء ابوب بن مسکین کو خواب میں دیکھر بوچھا: آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس نے مجھے اپنے عفو وکرم سے نواز دیا۔ میں نے بوچھا: وہ باعث عفو وکرم کیا تھا؟ فرمایا: روزہ ونماز۔ میں نے بوچھا: بھی منصور بن زادان کودیکھنے کا اتفاق ہوا؟ فرمایا: کیا باتیں کررہے ہیں، (جنت میں) اُن کامحل میلوں دور سے نظر آتا ہے۔(۲)

- (۱) صفة الصفوة: ۱۲/۱ سيقوت القلوب: ۱/۰۲ سيالروح: ۱/۵\_
  - (۲) المنامات: ار۱۲۵ عدیث: ۸۴

## حضرت عطاسكمي

بعض صالحین نے فرمایا کہ جب حضرت عطاسلمی کا انتقال ہوا تو خواب میں ان کے دیدار سے مشرف ہوکر میں نے استفسار کیا: عالم برزخ میں کس چیز کی زیادہ ما نگ ہے؟ فرمایا: قسم بخدا! زیادہ سے زیادہ نیکیوں اور رب غفور کی مہر بانیوں کی ۔ میں نے کہا: دنیا میں تو آپ پر بمیشہ حزن والم ہی کی کیفیت طاری رہی ... تو مسکراتے ہوئے فرمایا: اسی کے نتیج میں تو جھے آج یہاں سامان بشارت و بہجت اوردائی سرور میسر آیا ہے۔ (۱) حضرت صالح بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاسلمی کو ان کے وصال کے بعد خواب میں د کیو کر پوچھا: اللہ آپ پر رحم فرمائے، دنیا میں تو آپ طویل ترین حزن و ملال میں مبتلا سے (اب وہاں کیا بنا؟) فرمایا: قسم بخدا! اس کے صلے میں پر وردگار نے سدا باقی رہنے والی طویل ترین مسرتیں اور شاد مانیاں عطافر مائی ہیں۔ بروردگار نے سدا باقی رہنے والی طویل ترین مسرتیں اور شاد مانیاں عطافر مائی ہیں۔ میں نے بوچھا: یہ بتا کیں کہ آپ کس درجہ ومقام پر فائز ہیں اور کہاں ہیں؟ فرمایا: میں انبیا، صدیقین، شہدا اور صالحین کی معیت خاص میں ہوں جن پر اللہ تعالی کا خصوصی فضل و اِنعام ہوا ہے۔ (۱)

کسی مردِ صالح نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عطاسلمی کا انتقال ہوگیا تو میں نے اسی رات انھیں خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسار ہا؟ فرمایا: اس کریم نے مجھے بخش دیا اور فرمایا: اے خض! توجھ سے کتنی حیا کیا کرتا تھا؟ تمہار ہے جسم کے انگ انگ میں میری ہیبت وخشیت خون بن کر گردش کیا کرتی تھی؟ لہذا اُب مجھے اپنی عزت وجلال کی قسم! میں نے تیری حیات مستعار کے دن ختم ہوجانے کے بعد ہی تیری روح قبض کی ہے۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اب پوری روئے نمین پرمیری نگاہ میں تجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں رہا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ۱۹۱۱ (۲) الروح: ۱۸۱.....العاقبة في ذكر الموت: ۱۲۲۷ (۳) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ۱۹۱۱

# حضرت يزيدبن مارون واسطى

حضرت سہل بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یزید بن ہارون کو ان کے انقال کے بعد خواب میں و مکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ کہا: دیو ہیکل اور مہیب شکل کے دوفر شتے میری قبر میں آئے، اور پوچھا: تیرادین کیا ہے؟ تیرارب کون ہے؟؟ اور تیرانبی کون ہے؟؟ ؟۔ تو میں نے اپنی سفید داڑھی ہاتھ میں میگڑ کر کہا: کیا مجھ جیسے انسان سے اس قسم کے سوالات کیے جارہے ہیں جب کہ میں تمہارے اِن سوالوں کے جوابات اُسی سال سے لوگوں کوسکھا تا چلا آرہا ہوں۔

ان دونوں نے جاتے ہوئے پوچھا: حریز بن عثان سے تم نے حدیث روایت کی تھی؟ میں نے کہا: ہاں!۔وہ ثقہ فی الحدیث تھے۔انھوں نے فر مایا:ان کی ثقابت اپی جگہ لیکن چونکہ وہ حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے؛ اس لیےاللہ نے بھی ان سے اپنی نگاہِ رحمت پھیر لی ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تفیر قرطبی: ۳۲۳ ...... تفیر ا بی السعود: ۳۲/۳ ...... شرف اصحاب الحدیث: ۱/۲۲ عدیث: ۳۲۳ مدیث: ۳۲۰ مدیث: ۳۲۰ مدیث: ۳۲۰ مدیث: ۳۲۰ مدیث: ۳۲۰ مدیث: ۳۲۰ مدیث: ۱۵ مدیث: ۱۲۰ مدیث: ۱۲ مدیث: ۱۲۰ مدیث: ۱

یمی واقعة تغییر رازی میں الفاظ کے ذراسے بدلاؤ کے ساتھ یوں آیا ہے کہ حضرت بزید بن ہارون وقت کے بہت بڑے واعظ و زاہد گزرے ہیں۔ ان کے انقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کران سے پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فر مایا: پروردگار نے مجھے بخش دیا۔ اور امرواقعہ یہ ہے کہ منکر کیے جب میری قبر میں آکر سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تمہار ارب کون ہے؟ تو میں نے جوابا کہا: کیا تمہیں اِس بوڑ ھے شخ سے جس نے کہا پی پوری زندگی لوگوں کو راہے خدا کی طرف بلانے میں گزاردی 'یہ سوال کرتے ہوئے کچھ حیا نہیں آتی کہ راہے خدا کی طرف بلانے میں گزاردی 'یہ سوال کرتے ہوئے کچھ حیا نہیں آتی کہ د تمہار ارب کون ہے؟'۔ (۱)

یمی واقعہ ذرا تفصیل سے بول بھی ملتا ہے۔حضرت حوثرہ بن محرمنقری بھری فرماتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون واسطی کو اُن کے سانحہ اِرتحال کے چوتھے دن خواب میں دیکھا اور بوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میری نکیاں قبول کرلیں، اور برائیوں سے درگز رفر مادیا.....میں نے بوچھا: پھر کیا ہوا؟ فرمایا: کریم سے فضل وکرم ہی کی تو تو تع ہوتی ہے، پھراس نے میرے گنا ہوں کو معاف کردیا اور جھے خلد آشیاں فرمادیا۔میں نے بوچھا: یہ سارا کچھ کن اِنمال کے باعث ہوا؟ فرمایا: صدق گوئی، ذکر کی مجلسوں میں کثرت سے شرکت کرنے ،حق کی طرفداری کرنے، نماز میں لیم بے لیے قیام کرنے، اور فقر وفاقہ برصر وقناعت کرنے کی وجہ سے۔

<sup>(</sup>۱) تفییررازی:۷۳/۲ .....تفییرنیساپوری:۱۷۰۱ .....نثوارالمحاضره:۱۷۲۰ ...

ام خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں حضرت علی والے واقعہ کو یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت احمد بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کو خواب سنان کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں ویکھا تواس نے جھے سے فرمایا: اے بزید! تم حریز بن عثان سے حدیثیں کیوں لیتے ہو؟ میں نے عرض کیا: مولا! میں بھلائی کے سوا کچھ نے دیکھا فرمایا: آئندہ اس سے کوئی حدیث تقل نہ کرتا کیوں کہ وہ علی مرتضی کو برا بھلا کہتا ہے۔ (تاریخ مدید وشق: ۱۲ ارد ۳۵۔۔۔۔۔الرویا: ۱۰۲/۱)
اللہ جل مجدہ کو خواب میں دیکھنا بری سعادت ہے۔ امام ابن سیرین نے تقل فرمایا ہے:

من رأى ربه في المنام دخل الجنة .

لینی جوخواب میں اللہ رب العزت کی زیارت سے مشرف ہواوہ جنت میں جائے گا۔ ۔ ج پریا کو ٹی۔ لا سنن دار می:۲۷۰۰ مدیث: ۲۲۰۵ .....حلیة الاولیاء:۱۷۳۳/

میں نے پوچھا: کیا منکر نکیر واقعی حق ہیں؟ فرمایا: اوہ، اپنے مالک ومولی کی عزت وجلال کی قتم! وہ میری قبر میں آئے، اور جھے اُٹھا کر بٹھایا اور پوچھا: تمہارا رب کون ہے؟ تہمارادین کیا ہے؟ اور تمہارانی کون ہے؟ بیسوالات من کر میں نے اپنی سفید داڑھی مٹی میں رگڑ نا شروع کر دی اور کہا: کیا جھے جیسے اِنسان سے ایسا سوال کر رہے ہو؟ مجھے یزید بن ہارون واسطی کہتے ہیں۔ اور میں دنیا میں ساٹھ سال تک لوگوں کو بہی سب سکھا تا چلاآیا ہوں۔ تو اُن میں سے ایک نے دوسر سے ہما: پی کہتے ہیں، بہی یزید بن ہارون ہیں۔ (مڑ دہ ہو تجھے ہارون!) دلہن کے سونے کی مانند سوچا آج کے بعد پھر بھی کھے کسی قتم کی وحشت وگھرا ہے نہیں ہوگی۔(۱)

حضرت محمد بن اساعیل صائغ کو بیہ کہتے سنا گیا کہ میں نے حضرت یزید بن ہارون کوخواب میں دیکھا اور ان سے استفسار کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ فرمایا: مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا: کس عمل کی وجہ سے ؟ فرمایا: اس حدیث کی وجہ سے جس کی میں لوگوں میں تشہیر و تبلیغ کیا کرتا تھا۔ (۲)

حضرت ابوعبدالله مروزی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یزید بن ہارون کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر بوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا: پروردگار نے میرے لیے بوری جنت 'مباح فرمادی ہے۔ بوچھا: قرآن کی وجہ ہے؟ فرمایا: حدیث کی وجہ سے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) شرح اصول اعتقاد الل الهنة والجماعه: ۵/ ۲۳۷ حدیث: ۳۸ ۱.....الریاض النفر ه فی مناقب العشر ه: ۱/ ۲۷۸ ..... تاریخ دمثق: ۱/ ۳۵ ..... : ۱/۳۰ ۳۰..... مخضر منهاج القاصدین مقدی: ۴/ ۱۷۹ ـ

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله:٢ م١١٥ حديث:٥٨٢ \_

<sup>(</sup>٣) شرف اصحاب الحديث: الر٢٥ عديث: ٢٢٣.....المنامات: الراسمة حديث: ٢٦٨ ـ

# حضرت سلمان بن مهران اعمش

حضرت جریرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت اعمش کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اے ابومحمہ! کیا حال ہے آپ کا؟ فر مایا: مغفرتِ الہی سے سرفراز ہوگیا ہوں۔ والحمد للّدرب العالمین۔(۱)

# حضرت امام اعظم ابوحنيفه

حضرت عبادتمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو صنیفہ رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اے ابو صنیفہ! اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فر مایا: مجھے بخش دیا۔
میں نے پوچھا: آپ کے علم کی وجہ سے؟ فر مایا: کیسی با تیں کرر ہے ہو؟ علم کے لیے ایسی شروط اور آز مائشیں ہیں کہ کم ہی لوگ ان سے نجات پا پاتے ہیں۔
میں نے پوچھا: پھر کس وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی؟ فر مایا: میرے متعلق لوگوں کی خوش گمانی کی وجہ سے ۔(۱)

### حضرت عبداللدبن عون

حضرت ابوالربیج زہرانی ہڑے پر ہیزگارلوگوں میں ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سے میرے ایک پڑوی نے آکر کہا: میں نے ابن عون کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا: دوشنبہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میرانامہ اعمال مجھے پر پیش ہوا اور پھر پروردگارنے مجھے بخش دیا، اورآپ کا وصال بھی دوشنبہ کے دن ہی ہوا تھا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد:۱۳۸۴\_

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله:٢ ٣ ١٣ حديث:٨١١.....طبقات الكبر كي شعراني:١١٥ ــ

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمثق: ٣١/٣٤٣ ـ

یکے از صالحین کا قول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ فرمار ہے ہیں: لوگو! ابن عون کی زیارت کے لیے جایا کرو؛ کیوں کہ اس کے دل میں اللہ درسول کی محبت کے چراغ روشن ہیں۔(۱)

# حضرت على بن قاسم بن ابوالغيث

حضرت شیخ علی بن قاسم بن ابوالغیث ایک نیک خصلت انسان ہوئے ہیں۔
اپنی حسن صوت اور خوش نغمگی کے باعث آپ اُذان دیا کرتے تھے۔اخیس کسی نے خواب میں نہایت ہی عمدہ واعلی حالت میں دیکھا اور پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس نے جھے بخش دیا ، اور بخشش کا بہانہ یہ ہوا کہ ایک دن میں نے شخت آ دھی طوفان ، بلاکی ٹھنڈی اور تاریک رات میں اُذان دی تھی۔ (۲)

# حضرت بونس بن ابواسخق سبيعي

یکے ازمجاہدین برموک حضرت یونس کو حضرت رافع نے خواب میں دیکھا کہ وہ
یا قوت وجواہر سے مرصع ہیں، پیروں میں سونے کی جو تیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک
سرسبز وشاداب باغ میں وہ چہل قدمی کررہے ہیں۔ پوچھا: اے یونس! اللہ تعالی نے
تہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: پروردگار نے مجھے بخش دیا اور میری دنیاوی بیوی
کے بدلے ستر حوروں کو میرے حبالہ عقد میں دے دیا، اور وہ الی پیکر حسن و جمال
ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اگر دنیا کو اپناچہرہ کھول کر دکھا دے تو اس کی درخشانی
وتا بانی کے آگے میں و قمر ماند پڑ جائیں۔ پس اللہ تم لوگوں کو جزائے خیر سے نوازے۔

<sup>(</sup>۱) رساله قشریه: ار ۱۷۷

<sup>(</sup>٢) تخفة ألحبين والاصحاب في معرفة باللمدنيين من الانساب: ار١٠١ ـ

حضرت رافع کہتے ہیں کہ میں نے بیخواب جب حضرت خالد بن ولید کو سنایا تو آپ نے فرمایا:قشم بخدا! وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنھیں بیرُ تنبہ ملے۔(۱)

### حضرت ابوعبداللدبن ابوسلمه

ایک مروصالح کابیان ہے کہ میں نے حضرت ابوعبداللہ بن ابوسلمہ کوخواب میں دیکھ کر یوچھا: کیا حال ہے آپ کا؟ فر مایا: میرے بھائی! غفلت میں چلے پھرے، غفلت ہی میں اُٹھنا بیٹھنا ہوا، پوری زندگی غفلت کی نذر ہوگئی، اور اُنجام کارغفلت ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔(۲)

## حضرت سفيان ثوري

حضرت قبیضہ بن سفیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری کو اُن کے سانچہ اِرتحال کے سانچہ اِرتحال کے سانچہ اِرتحال کے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ توشعر کی زبان میں جواب دیا:

نظرتُ إلى ربي عيانا فقال لي هنيئا رضائي عنك يابن سعد

لقدكنت قوَّاما إذا الليل قد دجا بعبرة محزون و قلب عميد

فدونک فاختر أي قصر تريده و زرني فـإني منک غير بعيد

لینی میں نے اپنے پروردگار کی طرف پراُمیدنگاہوں سے دیکھاتو اس نے فرمایا:اے ابن سعد! تیرے لیے مڑدہ جال فزاہے کہ میں تم سے راضی ہوں۔

<sup>(</sup>١) فتوح الثام: ١٧٢١\_

<sup>(</sup>٢) الزبرالفاتح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقيائح: ١٦١ ـ

(وجہاس کی بس اتن ہے کہ) تو رات کی تاریکیوں میں برسی آنکھوں اور دل گرفگی کے ساتھ قیام' کیا کرتا تھا۔

لہذا آج اپنی پسند کے مطابق (بہشت کا) جو کل جی میں آئے لے او، اور جب مرضی ہومیری زیارت سے مشرف ہولیا کرو کہ میں تم سے کوئی دورنہیں۔(۱)

حضرت سفیانِ ثوری رحمہ اللہ کوان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا: یہ بتا نمیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس نے مجھ پر اپناخاص رحم وکرم فرمادیا۔ پوچھا گیا: حضرت عبد اللہ بن مبارک کس حال میں ہیں؟ فرمایا: وہ توان خوش بختوں میں سے ایک ہیں جو ہر روز دومر تبہ بارگاہِ رب العالمین کی حضوری سے سرفراز ہوتے ہیں۔(۲)

حضرت سفیان توری کے خادم ابوجماد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان توری کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اے ابوعبداللہ! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مالک ومولانے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا: پھر عبداللہ بن مبارک کہاں ہیں؟ فرمایا: اپناسراو پراُٹھا کردیکھو، وہ جو چمکتا ہواستارہ نظر آرہا ہے وہی ابن مبارک کی منزل ہے۔ (۳)

حضرت عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان توری کوخواب میں دیکھر پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فر مایا: جیسے ہی مجھے زیر لحد رکھا گیا، میری' مولا جل و علاکی بارگاہ میں پیشی ہوئی، بہت ہی مخضر اور آسان سے حساب کے بعد پھر مجھے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ جاری ہوگیا۔ پھر کیا تھا میں

<sup>(</sup>۱) تفییر ثعالمی: ۳۱۷ سسبتان العارفین: ۱۸ سسالعاقبة فی ذکرالموت: ۲۲۲/۱-

<sup>(</sup>۲) النورالسافرعن اخبارالقرن العاشر: ۱۲۲۱......تاریخ دشق: ۳۸۱/۳۲ ......آثار البلاد واخبار العباد: ۱۸۷۱ ـ

<sup>(</sup>۳) تهذیبالکمال:۱۲۷۲۳

جنت کے باغات اوراس کی نہروں کی سیر کررہاتھا اور یہاں کسی حس وحرکت کا کوئی گزرنہیں۔اتنے میں بھینی ہی ایک آواز مجھے سنائی دی:اے سفیان بن سعید! یاد کروتم نے اپنی خواہشوں پر ذاتِ باری تعالی کوتر جے دیا تھا۔ میں نے کہا: بلاشہہ پروردگار۔ پھراتنے میں جنتی حوروں نے آکر مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔(۱)

حضرت ابراہیم بن اعین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان توری کو عالم خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی بالکل سرخ ہوگئ ہے، میں نے بوچھا: اے ابوعبد اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، بیبتا ئیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میں اس وقت صاحبانِ کرامت اور پیکرانِ طاعت سفیروں (رسولوں یا فرشتوں) کے ساتھ ہوں۔(۲)

حضرت مومل بن اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کوخواب میں دیکھر کو چھا: اے ابوعبداللہ! آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: اس نے مجھے بخش دیا۔ میں نے بچھا: اے ابوعبداللہ! کیا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی؟ فرمایا: ہاں!۔(۳)

حضرت موسیٰ بن حماد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان توری کو عالم خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندرایک ڈالی سے دوسری ڈالی پر اور ایک درخت سے دوسرے درخت پراُڑ کرآ جارہے ہیں ، میں نے پوچھا: اے ابوعبداللہ! یہ مقام آپ کو ملا کیسے؟ فرمایا: زہدوورع کی بنیا د پر میں نے پوچھا: پھروہ حضرت علی بن عاصم کا کیا بنا؟ فرمایا: وہ تو اس بلندی پر ہیں کہ میں تاروں کے سے نظر آتے ہیں ۔ (م)

<sup>(</sup>۱) : ۳۳۷/۱۰....غذاءالالباب:۳۳/۳۳.....لفية الكبد في نصيحة الولد: ار ۱۰\_

<sup>(</sup>۲) تتمجم ابن المقرى: ۳۸/۵۰ احديث: ۵۰۰ ا..... الكامل ابن عدى: ۱۸۲۸ ..... العاقبة في ذكر الموت: ۱۲۲۷ ـ

<sup>(</sup>٣) حلية الاولياء:٣٢/٣ ا.....الجرح والتعديل: ارا١٢ .....العاقبة في ذكرالموت: ار٢٢٢\_

<sup>(</sup>۴) تهذیب الکمال: ۴۰ر ۵۱۹ ..... تارخ بغُداد: ۲۲ ۲۸ .....الانساب سمعانی: ۴۸۳/۳۸ ..... العاقبة فی ذکرالموت: ۱۲۲۲ ـ

حضرت ابوخالداحمر کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن سعید کوان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: اے ابوعبداللہ! کیا حالات ہیں اُدھر کے؟ فرمایا: بہترین حالت میں ہوں۔ دنیا کے غم والم سے آزاد ہوا اور رحمت مولا کی چھاؤنی میں آباد ہوگیا۔()

# حضرت ابراہیم بن ادہم بکی

حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: ایک بار میں کہیں سے گزر ر ہاتھا کہ میں نے ایک عورت کواینے سریرایک میت اُٹھائے دیکھا جس برلوگ پھر برسارے تھے۔ میں نے پوچھا: اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا: یہ میرابیٹا ہے۔اللہ تعالیٰ کا نہایت نافر مان تھا اورخلق خدا کی ایک ذراشرم اس کے اندر نہ تھی۔ میں نے کہا: لاؤ ذرامیں بھی تمہارا ہاتھ بٹادوں، چنانچہ میں نے بھی کا ندھا دیا، اس کے لیےایک قبر کھودی اوراسے لٹادیا، تدفین سے فراغت کے بعد میں نے اسے ''لا الٰہ الا الله محمد رسول اللہ'' کی تلقین کی ۔ جب تلقین کر دی تو اس عورت نے کہا: اے ابراہیم! مجھ سے آٹر کرلو؛ چنانچہ میں ایک دیوار کے پیچھے چلا گیا۔اب اس کی ماں اٹھی اور قبر سے اپنے سینے کولگایا اور اس پر اپنے رخسار ملتے ہوئے گویا ہوئی: کاش مجھے معلوم ہوجا تا کہتمہاراحشر کیا ہوااورتم ہے کیا کہا گیا۔ پھروہ وہاں سےاُ ٹھ کرچلتی بنی۔ حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں:جب وہ چلی گئی تو میں قبر کے پاس آ کربیٹھ گیا اور کچھ پڑھنے لگا، اتنے میں نیند کا ایک جھو نکا آیا اور مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، اب میں کیا دیکھا ہوں کہ دو مخص آئے اور قبر کوشق کر دیا،اس میں اُترے اور میت کو بھایا، ان میں سے ایک نے اس کی آئھ سونگھ کر کہا: بردی خائن و بے باک آئھ ہے جے بھی

(۱) تاریخ بغداد:۱۹۷۸\_

خشیت الہی میں رونا نصیب نہ ہوا۔ پھراس کا ہاتھ چھوتے ہوئے کہا: عیب دار ہاتھ جواچھا ئیوں سے بدر آتار ہا۔ پھراس کا پیٹ سونگھ کر کہا: پورا پیٹ حرام خور بوں سے بھرا ہوا ہوا ہوا ہے ملال کا کوئی نوالہ نظر نہیں آر ہا۔ پھراس کی شرم گاہ سونگھ کر کہا: بیتو تا حیات اللہ کی نافر مانیوں میں مشغول رہی۔

اب اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کہا: دیکھیں اس کے لیے کیا پیغام ہے؛ چنانچہوہ ایک لمحے کے لیے غائب ہوا پھر آکر کہا: اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اُس نے اِس کے سارے گنا ہوں کوآ بِعفوہ غفران سے دھل دیا ہے۔

دوست نے پوچھا: وہ کیوں کر؟ کہا: اللہ ہی بہتر جانے والا ہے، میں نے تواس
سے تفصیلات بتادی تھیں کہ اے پروردگار ہم نے اسے ایسا ایسا پایا ہے۔ اللہ رب
العزت نے فرمایا: کیا تو نے اس کا دل بھی سونگھا تھا؟، میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: اس
کے دل کے ایک گوشے میں توحید کی شمع فروزاں تھی، مخلوق نے جب اس سے قطع
تعلق کرلیا تو میں نے اپناتعلق اس سے جوڑلیا تھا، اور وہ اس کے متعلق میری رحمت
سے مایوس ہوچلے تھے جب کہ میں نے اس پراپنی نگاہِ راُفت ومروّت ڈال دی تھی
جس کے باعث اس کی مغفرت یقینی ہوگئی۔ (۱)

### حضرت حمادبن سلمه

حضرت عبدالواحد بن غیاث ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہامیں نے حماد بن سلمہ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللّٰد تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس نے بخشا بھی ، رحمت ِ خاص بھی فرمائی اور داخل بہشت بھی کیا۔

(١) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: امراء

میں نے یو چھا: کس ممل کے صلے میں؟ فرمایا بحض میری اِس دعا کے باعث:

يا ذا الطُّول، يا ذا الجَلال و الإكرَام، يا كريم أسْكِني الفِردوس. (١)

# حضرت شيخ يعلى

حضرت محمر بن آخل ثقفی فر ماتے ہیں کہ میں نے شخ یعلی کوخواب میں و مکھ کر پوچھا: آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فر مایا: میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا: اور آپ کے بھائی محمد بن عبید کو؟ ، فر مایا: وہ مجھ سے بلند تر مقام پر فائز ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا: کیوں کہ وہ حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ کو حضرت علی مرتضلی رضی اللہ عنہ پرفضیات دیا کرتا تھا۔ (۱)

# حضرت خليل بن احد فراهيدي

حفرت محمد بن خالد كہتے ہیں كہ مجھ سے نفر بن على جمضى كے والد نے فر ما یا كہ میں نے خلیل بن احمد كو خواب میں و یكھا تو نیند ہى میں ان سے كہتا ہوں كہ میں نے خلیل سے زیادہ دانشنداورصا حب علم سى اور كونہیں و یكھا۔ میں نے پوچھا: خلیل! یہ بتا كیں كہ اللہ تعالى نے آپ كے ساتھ كیا معاملہ كیا؟ ، فر ما یا: ہم كس حالت میں ہیں اسے فظوں میں بیان نہیں كر سكتے ؛ تا ہم میرى آپ كوا یک نصیحت ہے كہ سبحان اللہ و اللہ اللہ و اللہ اكبر سے بہتر اور افضل كوئى چرنہیں؛ اللہ و اللہ اللہ و اللہ اكبر سے بہتر اور افضل كوئى چرنہیں؛ (الہٰذا أس پر مداومت برتیں)۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) المنامات: ۱۲۲۱ حدیث: ۳۲۳ .....نورالقبس: ۱۸۷۱ ـ

<sup>(</sup>۲) تاریخ دشق:۳۹ر۵۰۵.....تاریخ بغداد:۱ر۲۷۹\_

<sup>(</sup>۳) اقتضاءالعلم العمل خطیب بغدادی:۱۷۱۱ حدیث:۱۵۳.....المنامات:۱۰۱۱ حدیث:۵۵..... بستان العارفین:۱۹/۱....الوافی بالوفیات:۳۸۳/۳۸....فوراتقیس:۲۲/۱

انھیں سے ایک دوسری روایت یوں ہے۔حضرت نصر بن علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکو کہتے سنا: میں نے خلیل بن احمد کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالی نے اپنے مہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا: تہہاری نجات کا سامان کیا تھا؟ فرمایا: لا حول و لا قوق الا بالله العلی العظیم . میں نے پوچھا: پھرتمہارے علم عروض اور شعروا دب کا کیا بنا؟ ، کہنے گے: وہ تو ھباءً منثوراً ( بکھرے ہوئے غبار ) ہوگئے۔ ()

خلیل بن احد کو اُن کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مجھے میر ہے علم عروض وقوا فی ولغت نے کچھے بھی فائدہ نہ پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے داخل بہشت صرف اس بنیاد پر کیا کہ میں اینے گاؤں میں بوڑھوں کوسورہ فاتحہ پڑھایا اور سکھایا کرتا تھا۔(۲)

# حضرت امام ما لک بن انس

حضرت امام مالک بن انس کوخواب میں دیکھا گیا اوران سے دریافت کیا گیا کہ یہ بتائیں: اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسامعاملہ رہا؟ ، فرمایا: میرے ایک کلمہ کی وجہ سے اس نے میری مغفرت فرمادی جسے میں کوئی جنازہ دیکھتے وقت پڑھا کرتا تھا، اور خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ بھی یوں ہی کہا کرتے تھے، وہ کلمہ بیہ ہے:

#### سُبحانَ الحيِّ الذي لا يَموتُ . (٣)

<sup>(</sup>۱) اقتضاء العلم العمل خطيب بغدادی: ۱۹۲/ حدیث: ۱۵۳.... فیض القدیر: ۱۳ ۱۳۱..... بستان العارفین:۱۱/۱ (۲) دروس شخ عائض قرنی:۱۹/۳/۸

<sup>(</sup>٣) حافية البحير مى على الخطيب:١٣٩٧١.....ترتيب المدارك وتقريب المسالك:١٨٨.....نزمة المجالس و منتخب العفائس:١٧٠١.....الرسالة القشيرية :١٧٤١.

## حضرت ابوإساعيل حمادبن زيداز دي

حضرت ابان بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بن زید کوخواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میں تو بخشا گیا۔ پوچھا گیا کہ پھر حماد بن سلمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ، فرمایا: کیا با تیں کررہے ہو، وہ تو اعلیٰ علیمین کےاندرآشیاں نشیں ہیں۔()

### حضرت رابعه عدوبيابقربير

جس وقت حضرت رابعہ بھریہ کا اِنتقال ہوا تو اُن کی دینی بہنوں میں سے کسی نے انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ سندی دو پٹے کے ساتھ ریشی جوڑے میں ملبوس بیں ؛ حالاں کہ ان کی تکفین ایک جبہ اور اون کے دو پٹے میں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا: جس جبہ اور کمبل میں آپ کو کفنایا گیا تھاوہ کیا ہوا؟ ، فر مایا: اسے اُتار کر بدلے میں سے پہنا دیا گیا ہے۔ اور میرے کفن کو لپیٹ کر سر بمہر علیین میں رکھ دیا گیا ہے ؛ تاکہ ان گدڑ یوں کا ثواب بروز قیامت مجھل سکے ......

میں نے بوچھا: عبدہ بنت ابوکلاب کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ فرمایا: واہ!قشم بخدا! وہ ہم سے درجوں بازی لے گئی۔ میں نے بوچھا: اس کی وجہ کیا ہے؛ حالاں کہ لوگوں کی نگاہوں میں تو آپ کا مرتبہ عبادت اور مقام ریاضت ان سے بڑھ کرتھا۔ فرمایا: ان کے تو کل علی اللہ کا حال بیتھا کہ اضیں دنیا کی صبح وشام میں بھی کوئی فکراور جیرانی نہیں دامن گیرہوتی تھی، اور وہ ہرحال میں اللہ کے بھروسے ہوا کرتی تھیں۔

<sup>(</sup>۱) حلية الاولياء:٣١٨ ٤ .....تهذيب الكمال: ٢٦٨٨ ــ

میں نے پوچھا: پھرابو مالک یعنی حضرت ضیغم کا کیا بنا؟ فرمایا: وہ تواس منزل پر فائز ہیں کہ جب چاہیں دیدارِالہٰی سے فیض یاب ہولیں۔

میں نے پوچھا: حضرت بشر بن منصور کس حال میں ہیں؟ فر مایا: واہ کیا بات ہے قتم بخدا! انھیں اتنا کچھ ملاجن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ پھر جھے پچھالی تھیجتیں فرمائیں جس سے قرب ورضائے مولا حاصل ہوجائے فرمایا: جتنازیادہ اللّٰد کا ذکر کرسکتی ہوکرو یخقریب اس کی برکات سے تہہیں اپنی قبر کے اندراچھی حالت میں رہنا نصیب ہوگا۔(۱)

# حضرت ابوبكرشيغم بن ما لك راسبي

حضرت ضیغم رضی اللہ عنہ نے کوئی ہیں جج اُدا کیے،اور ہیں سال میدانِ جہاد میں گزارا۔ان کےانقال کے بعد کسی نے انھیں خواب میں دیکھے کر پوچھا:اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا:اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا: شیغم! کیا لے کرمیرے پاس آئے ہو؟۔

میں نے کہا: مولا! ہیں حج کاتخفہ۔ فر مایا: گران میں سے ایک بھی میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔

میں نے کہا: ہیں سال قرآن مجید کی تلاوت فر مایا: وہ بھی مجھے قبول نہیں۔ میں نے کہا: ہیں سال جہاد فر مایا: مجھے وہ بھی منظور نہیں ۔

پھر میں نے کہا: پروردگار! میں تیرے سامنے کنگال وفقیر ہوں۔ تو فر مایا: مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم!اگر مجھے بیہ بات نہ معلوم ہوتی کہتم ایک دن وقت فوت

(۱) الروح: ۱۲۲۴.....العاقبة في ذكرالموت: ۱۲۲۴\_

ہونے کے خوف سے اُدائیگی فرض کی خاطراپنے اندرونِ گھرسے نکل کر ہا ہر صحن میں زوال کا وقت دیکھنے آئے ہے تھے آئش جہنم کاعذاب چکھا تا۔ توبس اس (ایک عمل) کے سبب اس کریم پروردگار نے جھے جنت میں داخلے کا مجاز قرار دیا۔ (۱) حضرت ابوالحق دعرنی فرماتے ہیں کہ میں نے ۲۴ ررمضان کوشب جمعہ میں سعید بن منصور کوخواب میں دیکھے کر پوچھا: اے ابوجھ !اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟، تو انھوں نے پہلو تہی برتی اور جواب سے محروم رکھا۔ میں نے پوچھا: پھر حضرت شیخم کا کیا بنا؟، فرمایا: وہ تو لمحوں میں بارگا وہ اللہ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ (۲)

عابد مشہور حضرت ابن نقلبہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخم بن مالک کو پس انقال خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں: اے ابن نقلبہ! تونے میری نمانِ جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟، تو میں نے معذرت کی کہ فلاں ضرورت کے باعث میں شامل نہ ہوسکا۔ فرمایا: اگر تمہیں میری نمازِ جنازہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی تو تہاراد ماغ ٹھنڈ اہوجا تالیخی تم کا میاب ہوجاتے اور بخشے جاتے۔ (۳)

### حضرت عبدالله بن مبارك

حضرت ذکریابن عدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو عالم خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فر مایا: حدیث کی خاطر سفر کرنے کی وجہ سے اس نے میری مغفرت فر مادی ۔(۳)

<sup>(</sup>۱) الزهرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقيائح: ١٨٥ \_

<sup>(</sup>۲) المنامات: ال۸۷ عدیث: ۵۱

<sup>(</sup>٣) العاقبة في ذكرالموت:ار٢٢٥\_

<sup>(</sup>۴) الرحلة فى طلب الحديث: الر كاحديث: ۵ ..... سيراعلام النيلاء: ۸ / ۲۱۹ ..... الكامل لا بن عدى: الر ۱۰۴ است. تاريخ اسلام ذهبي :۳۸۸/۳ ..... شرف اصحاب الحديث خطيب بغدادى: ۱/۷۷ حديث: ۲۲۵ ...... تاريخ دشق: ۳۸۴/۳۸ .

حضرت محمر بن فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن مبارک کوخواب میں د مکھر پوچھا: اے ابوعبد الرحمٰن! اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟، فرمایا: اس نے اپنی خاص مغفرت سے مجھے نوازا۔ میں نے بوچھا: کس عمل کی بنیاد پر؟، فرمایا: قرآن کریم کی تلاوت اور اپنے ہاتھ سے اِشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تلوار چلانے کی وجہ سے۔ نیز مجھ سے فرمایا: اے ابو گھ! آج جنت کی ایک اعلیٰ حور نے مجھے شرف ہم کلامی بخشاہے۔ (۱)

بیان کیاجا تا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کوخواب میں دیکھ کر پوچھا گیا:
اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ، فرمایا: شروع میں بڑی تخی ہوئی اور مجھے
تین سال صرف اس لیے کھڑا رکھا گیا کہ میں نے ایک مرتبہ کسی بدعقیدہ پرلطف و
مہر بانی اور مہر و مرقت کی نظر ڈالی تھی ، تو مجھ سے کہا گیا: تو نے ہمارے دشمن کے
ساتھ دشمنی کیوں نہیں جمائی ؛ تواندازہ لگا ئیں کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو جا نکاری
کے باوجود ظالموں اور بدنہ ہوں کی مجلسوں میں نشست رکھتا ہے۔(۱)

حضرت صحر بن راشد فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کواپنے ایک خواب کے اندرد مکھ کر پوچھا: کیا آپ کا اِنتقال نہیں ہو گیا؟ فرمایا: کیوں نہیں! ۔ میں نے پوچھا: پھر آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس نے مجھے الیی مغفرت عطافر مائی جس نے میرے سارے گنا ہوں کو غلط کردیا۔

میں نے پوچھا: وہ حضرت سفیان توری کہاں ہیں؟ فرمایا: کیابات ہے! وہ توان لوگوں میں ہیں جن پر اللہ تعالی کا انعامِ خاص ہوا لینی انبیاء، صدیقین، شہدااور صالحین،اوران کی دوسی کتنی اچھی دوستی ہے۔(۳)

<sup>(</sup>۱) شعب الایمان بیهتی: ۵/۴۴ حدیث: ۲ ۱۹۷.....تاریخ دمش : ۳۲ س/۸۳ س

<sup>(</sup>۲) تفسيرروح البيان:۱۱۱/۲۳۷\_

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمثق:۲۸۲/۳۲

## حضرت امام کسائی

حضرت جمیدرواس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام کسائی کوایک مرتبہ خواب میں دیکھ کر یو چھا: آپ کہاں تک پہنچ؟ ، فر مایا: داخل بہشت ہو چکا ہوں۔ میں نے یو چھا: وہ کس ممل کے باعث؟ ، فر مایا: اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کی برکت سے مجھ بررحم وکرم فر مادیا۔

حمیدرواسی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے بیخواب دیکھا ہے کہ اضیں''رحمہ اللہ'' کہتا ہوں اوراپنی خصوصی دعاؤں میں یا در کھتا ہوں۔(۱)

حضرت احمد بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک شخص امام کسائی کو برا بھلا کہا کرتا تھا، لوگوں کے منع کرنے پر بھی وہ بازنہ آتا تھا، پھر پچھ دنوں کے بعد وہ خود ہی آیا اور آکر کہنے لگا: اے ابوجعفر! میں نے امام کسائی کا پُرنور چپرہ خواب میں دیکھ کر پوچھا: اے ابوالحن! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔

فرمایا: قرآن کی برکت سے اس نے میری مغفرت فرمادی۔ نیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہواتو آپ نے بوچھا کہتم کسائی ہو؟ میں نے کہا: ہاں، یارسول اللہ افرایا: پڑھو۔ میں نے کہا: یارسول اللہ! کیا پڑھوں۔ فرمایا: "و السطّافات صفاً "کی تلاوت کرو۔ چنانچ میں نے "و السطّافات صفاً "کی تلاوت کرو۔ چنانچ میں نے "و السطّافات صفاً "کی تلاوت کرو۔ چنانچ میں نے "و السطّافات صفاً "کی تلاوت کرو۔ چنانچ میں نو السطّاق السلام الله کم لَوَاحِدٌ "پڑھاتو صفاً نو شرشت تم پرفخرو آپ نے آپنا دست مقدس رانِ مبارک پرٹھوک کرفرمایا: کسائی! فرشتے تم پرفخرو مباہات کرتے ہیں۔ (۱)

<sup>(1)</sup> المنامات: الرمه ٢١١، وقم : ٨٣ .....المجالسة وجوابرالعلم: الر١٥ .....معرفة القراء الكبار: الر١٨٣ ــ

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد:۵/۵-۱\_

ابو سحل عبدالوہاب بن حریش کہتے ہیں کہ میں نے امام کسائی کوخواب میں دیکھ کر بوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: قرآن کے نام پراس نے میری لاج رکھ لی، اور میری بخشش فرمادی۔

میں نے پوچھا: پھرحمزہ زیات اور سفیان توری کا کیا بنا؟ فرمایا: وہ ہمارے اوپر ہیں۔ہم نھیں دمدارستارے کی ما نند بھی بھی و مکھے یاتے ہیں۔(۱)

### حضرت يزيد بن زريع عيشي

حضرت نفر بن علی فر ماتے ہیں کہ میں نے یزید بن زریع کوخواب میں دیکھااور پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فر مایا: مجھے سیدھا جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے یوچھا: کس وجہ سے؟ ، فر مایا: میری کثر تے نماز کی وجہ سے۔(۲)

### حضرت خالد بن حارث

حضرت علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن حارث کوسفید
کپڑے میں ملبوس عالم خواب میں دیکھ کر بوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا
معاملہ کیا؟ ، فرمایا: اس نے جھے بخش تو دیا تا ہم یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔
میں نے بوچھا: پھر حضرت کیجی قطان کا کیا بنا؟ فرمایا: وہ ہمارے اوپر ہیں۔
میں نے بوچھا: اور بزید بن زریع کس حال میں ہیں؟ فرمایا: وہ تو مقام علین میں
میں نے بوچھا: اور بزید بن زریع کس حال میں ہیں؟ فرمایا: وہ تو مقام علین میں
آشیاں نشیں ہیں اور ہردن دوبارہ رؤیت باری تعالی سے سرفر از ہوتے ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد: ۵رك ۲۰ ..... صفة الصفوة: ار ۳۳۹ ..... البداريروالنهابيه: ۱۱۹/۱-

<sup>(</sup>۲) طبقات المحدثين بإصبان:۳/۹ حديث: ۱۷کسسالعمر فی خبرمن غمر : ار۵۳سسيراعلام النبلاء:۸۸ ۲۹۷سستېذيب الکمال:۳۳ ر۱۲۹ستذکرة الحفاظ: ۱۸۲۵سستاریخ اسلام ذہبی:۳۲سر۲۹۳ (۳) المنامات: ۱۸۷۱ حدیث: ۲۷سسیراعلام النبلاء: ۹ ر۱۸۷سستاریخ اسلام ذہبی:۶۸۷۷

## حضرت فضيل بن عياض

حضرت نضیل بن عیاض کو اُن کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: میں نے پروردگارِ عالم کی ذاتِ اقدس سے بڑھ کرکسی اورکو بندوں کا اِتناخیرخواہ نہیں دیکھا۔ (۱)

حضرت علامها بن عسا کر کسی مکی شخف سے روایت کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے خواب میں حضرت سعید بن سالم قداح علیہ الرحمہ کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اس قبرستان میں سب سے افضل کون شخص ہے؟۔

انھوں نے اشارہ سے بتایا کہ فلاں قبر والا ہم میں سب سے افضل ہے۔ میں نے اس کی افضل ہے۔ میں نے اس کی افضلیت کی وجہ پوچھی، تو مجھے بتایا گیا کہ اس کومصائب وآلام سے آزمایا گیا تواس نے صبر کو اِختیار کیا۔

میں نے پوچھافضیل بن عیاض کس حال میں ہیں؟اس نے جواب دیا:ان کو ایک ایبا حلہ پہنایا گیا ہے کہ تمام جہان اس کے ایک کنارے کے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔(۲)

حکایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کے ایک شاگر دپر کیفیت ِنزع طاری ہوئی ۔حضرت نضیل کو پتا چلاتو وہاں پہنچے اور موت کی تختی کو دیکھتے ہوئے اس کے سر ہانے بیٹھ کرسور ہُ لیلین پڑھنے لگے۔

کہا: اے اُستادگرامی! میرے سامنے کچھ نہ پڑھیں؛ چنانچہ آپ خاموش ہو گئے اور پھرتھوڑی دیر کے بعدا سے کلمہ شہادت کی تلقین کی۔

(۱) الروح: ارسمار (۲) ابن عساكر بحواله: شرح الصدور مترجم: ۲۲۱۱-

تووہ کہنے لگا: میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا اور میں اس سے بری ہوں؛ چنانچہ اسی حال میں اس کی روح پرواز کرگئی۔

حضرت فضیل کواس واقعے نے دلی صدمہ پہنچایا۔ آپ گھر آئے اور چالیس دن تک برابرروتے رہے، اس دوران گھرسے باہر بھی نہیں نکلے۔ ایک دن اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی طرف گھیدٹ کرلے جایا جار ہاہے۔ تو پوچھا: کس چیز نے تیرے دل سے علم ومعرفت کی شع گل کردی، جب کہ میں شمصیں اپنا شاگر دہ بحقار ہا؟۔ کہنے لگا تین چیز وں نے جھے اس وبال میں جھونک دیا ہے۔ ایک تو چفل خوری کہ آپ سے بچھ کہتا تھا اور اپنے دوستوں سے بچھا ور۔ دوسری حمد کہ میں اپنی دوستوں کے خلاف میں جھے ایک الیم دوستوں کے خلاف کر جسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اور تیسری ہے کہ جھے ایک الیم لا علاج بیاری لاحق تھی جس سے چھڑکارا پانے کے لیے طبیب کی تجویز کے مطابق جھے ہرسال شراب کا ایک پیالہ بینا پڑتا تھا۔

تواصلاً یمی تین چیزیں میرے جہنم رسید ہونے کا سبب بن گئیں۔(۱)

## امام محمد شيباني، امام ابو بوسف، امام ابوحنيفه

حضرت اساعیل بن ابور جافر ماتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: پروردگار نے مجھے بخش دیا۔ نیز فرمایا: محمد! اگر مجھ کو تجھے عذاب دینا منظور ہوتا تو علم کا بینزانہ میں تیرے اندر ندر کھتا، اور تجھے منبع فضل و کمال نہ بنا تا!۔

پھر میں نے یو چھا: قاضی ابو یوسف کہاں ہیں؟ فرمایا: مجھ سے دو درجہ او پر۔

<sup>(</sup>۱) تفسيرروح البيان اساعيل حقى:۲۹۷۸\_

میں نے پوچھا: اورامام ابوحنیفہ؟ فرمایا: کیا با تیں کررہے ہو وہ توامام یوسف سے درجوںاو پر ہیں،اوراعلیٰ علیین میں جلوہ فرما ہیں ۔(۱)

## حضرت ليجيٰ بن خالد

یجی بن خالد مسرت سفیان بن عیدند کی بارگاہ میں ہر ماہ ایک ہزار درہم کی رقم کی رقب کی دنیا میں مجھے عزت دے رہا ہے یوں ہی آخرت میں تواس کا پردہ رکھ لینا ؛ چنا نچے جب کی بن خالد کا اِنقال ہوا تو اس کے سی بھائی نے خواب میں دکھے کر یو چھا: اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا ؟ کہا: فقط حضرت سفیان کی دعاؤں کی برکت سے میری بخشش ہوگئی۔ (۲)

## حضرت محمر بن يزيد واسطى

حضرت بزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن بزید واسطی کو اُن کی موت کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا: اللہ نے آپ مفرمایا: ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مجلس میں ہم لوگ بروزِ جمعہ بعد نمازِ عصر بیٹھے ہوئے تھے اسے میں حضرت ابوعمر و بھری تشریف لے آئے، انھوں نے دعا فرمائی اور ہم نے اس پر آمین کہا تو اللہ تعالی نے بس اسی عمل کی بنیا دیر ہمیں بخش دیا۔ (۳)

<sup>(</sup>۲) المنتظمُ :۱۸۵/سيم مجمُ الأدباء: ۳/۳ ..... تفيير روح البيان: ارس ۴۰ ..... وفيات الاعيان: ۲۸۸۲ ..... .....البصائر والذخائر: ۱۸۲ سے

<sup>(</sup>٣) المنامات: ١٩٥١ عديث: ٣٠٠ ..... تاريخ دمثق: ٢٣١/٥٢ ..... تاريخ لغداد: ٢٥٥/٢ الـ

# شاعروا ديب أبونواس حسن حكمي

علامہ دمیری نے حیوۃ الحیوان الکبریٰ میں نقل کیا ہے کہ ابونواس کو پس مرگ کسی نے خواب میں دیکھ کر بچ چھا: اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا: اس نے مجھے محض میرے اُن اشعار کی وجہ سے بخش دیا جو میں نے اُیا م علالت میں کہے تھے۔ ابونواس کے وہ اُشعار کچھ بول ہیں ہے۔ ابونواس کے وہ اُشعار کچھ بول ہیں ہے۔

كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم حسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم نبرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم رجا و جميل عفوك ثم اني مسلم

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة

إن كان لا يرجـوك إلا محسن

أدعوك رب كما أمرت تضرعا

ما لي إليك وسيلة إلا الرجما

لین اے پروردگار! اگرچہ میرے گنا ہوں کا گراف بڑھتا چلا گیا؛ تا ہم مجھے اس بات کاعلم الیقین تھا کہ تیراعفو وکرم بڑا بے پایاں ہے۔

ا گرصرف نیکوکاراور پر ہیز گارہی تیرے رحم وکرم کے جویا ہوں تو پھراہل جرم وخطا کس کی دہائی دیں اور کس سے اُمیدیں لگا ئیں!۔

مولا! میں تیرے حکم کے مطابق تجھ سے اسی اِنہاک اور قلبی لگاؤ کے ساتھ دعا ئیں کرر ہاہوں ،اگر تونے ان اُٹھے ہوئے ہاتھوں کو دھٹکار دیا تو پھراس مردود کورحم وکرم کی کون بھیک عطا کرے گا!۔

اب میرے پاس سوائے ہیم ور جااور تیرے حسن عفو وکرم کے کوئی اور وسیلنہیں، پھر یہ کہ چھے ہوئ مسلم ہوں اور تیرے در پرسجدوں کا خراج پیش کرتا ہوں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) کشف الحفاء: ارا ۲ .....وفیات الاعیان: ۱/۳/۳۰ استاریخ دمشق: ۱/۲۵ .....تاریخ بغداد: ۱۳۸ ...... تاریخ بغداد: ۱۳۸ ...... آثار البلاد واخبار العباد: ۱/۱۳۱۱ ...... الآوان ۱۳۱۳ ...... آثار البلاد واخبار العباد: ۱/۱۳۱۱ ...... بیجة المجالس وانس المجالس: ۱/۲۵ ...... اخبار الى القاسم الزجاجی: ۱/۱۰ ..... الآواب الشرعیه: ۲۲ /۳۲۲ ..... الثبات عند الممات: ۱/۲۲ ...... این عساکر نجوالد شرح الصدور مترجم: ۳۲۳ ... الشرعیه: ۲۲ /۳۲۲ ...... الشبات عند الممات: ۱/۲۲ ...... این عساکر نجوالد شرح الصدور مترجم: ۳۲۳ ...

حضرت عبداللہ بن صالح ہاشی فرماتے ہیں کہ میں نے ابونواس کوخواب میں بڑے عیش و آرام کے ساتھ دیکھ کر پوچھا: ابونواس! اللہ تعالیٰ نے تمہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کہا: مجھے بخش دیا اور بیساری نعمتیں عطافر مائیں۔

میں نے پوچھا: ایسا کیسے ہواتم تو ہڑی بکواسیں کیا کرتے تھے؟ کہا: کیسی باتیں کررہے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی شب کوئی مردِ صالح قبرستان میں آیا، اپنی چادر بچھائی، اور اہل قبور کے لیے دور کعت نماز اُدا کی جس میں اس نے دو ہزار مرتبہ ''قل ہو اللہ احد'' پڑھا، اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دیا۔ پھر کیا تھا، پروردگار کی رحمت' جوش میں آئی اور اس نے اُز اوّل تا آخر سارے مردوں کی بخشش فرمادی، اور اُن بخشش یا فتگان میں سے ایک میں بھی تھا۔ (۱)

حضرت ابوبکراصہانی سے روایت ہے کہ سی شخص نے خواب میں ابونواس شاعر کودیکھا تواس سے بوچھا کہ خداوند قدوس نے تہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے خدانے مجھے ان اشعار کی وجہ سے بخش دیا ہے جومیں نے نرگس کے بارے میں کہے تھے جن کامفہوم یہ ہے:

اے انسان! زمین سے اُگنے والے پودوں کو دیکھ اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا منظر دیکھ، اس طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح چاندی کی آئکھیں سنہری پتلیوں سے دیکھ رہی ہوں، اور بیآئکھیں زبرجدی شاخوں پر-اللہ تعالیٰ کی تو حید اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے جن وانس کی طرف رسول ہونے کی ۔ گواہی دے رہی ہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) الوافى بالوفيات: ٣٨ ٢١٤ .....البداية والنهاية: • ١/ ٢٥٦ ..... ابن عساكر بحواله شرح الصدور مترجم: ٣٦٢ -

<sup>(</sup>۲) ابن عُساكر بحواله شرح الصدور مترجم :۳۶۴ م\_

## حضرت وکیع بن جراح رواسی

حضرت سلمہ بن عفان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت وکیج کوخواب میں دیکھرکر پوچھا: آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ فر مایا: جنت عطا فر مادی۔ میں نے یو چھا: اے ابوسفیان! کس عمل کی بنیا دیر؟ ، فر مایا: برکت علم کی وجہ سے۔(۱)

# حضرت ابومطيع بلخي

کسی شخص نے حضرت ابو مطیع بلخی کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ،آپ خاموش رہے مگر میں نے اس پرزور دیا تو انھوں نے فرمایا: بلاشبہہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی؛ بلکہ مغفرت سے بڑھ کربھی کچھ عطافر مایا۔ اس نے پوچھا: پھر ابومعاذ کا کیا حال ہے؟ فرمایا: فرشتے ان کی زیارت کے مشاق رہے ہیں۔اس نے کہا: کیا اللہ نے ان کی بھی بخشش فرمادی ؟ فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ فرشتے جس کو تکنے کے لیے بے قرار رہتے ہوں' اللہ اسے بخشے گانہیں!۔(۱)

## حضرت معروف كرخي

حضرت محمد بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکو کہتے سناوہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت معروف کرخی کو اُن کے وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: میری بخشش فرما دی۔ میں نے پوچھا: آپ کے زہدوورع کے باعث؟ فرمایا: نہیں بلکہ ابن ساک کی پندونصیحت

<sup>(</sup>۱) تاریخ مشق: ۲۳ ر ۱۰۸ ا.....الکامل این عدی: ار ۱۰۷

 <sup>(</sup>۲) الطبقات السديه في تراجم الحفيه: ١٦٣١.....تاريخ بغداد: ٣٦٨/٣\_

قبول کر لینے کے باعث، نیز فقروفاقہ پرخوش رہنے اور فقیروں کومحبوب وعزیز رکھنے کی وجہ سے ۔(۱)

حضرت شیخ سری مقطی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت معروف کرخی کوخواب میں دیکھا کہ جیسے وہ سایۂ عرش تلے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھ رہا ہے تہمیں پتا ہے بیہ کون ہے؟ ، فرشتے سرا پانیاز بن کرعرض کرتے ہیں: مولا! تو ہی بہتر جانتا ہے؟ ، فر مایا: بیہ معروف کرخی ہے ، میری محبت کے خمار میں بےخود اور مدہوش ہوگیا ہے ، اب میری ملاقات ہی اسے ہوش میں لے آئے گی۔ (۲)

حضرت ابو بكر خياط فرماتے ہيں: ميں خواب ميں كيا ديكھا ہوں كہ جيسے ميں كسى قبرستان ميں پہنچا ہوا ہوں اور سارے اہل قبورا پن اپنی قبروں پر بیٹھے ہوئے ہيں اور ان كے سامنے پھول ركھے ہوئے ہيں۔ اسنے ميں ميرى نظر معروف كرخى پر پڑجاتى ہے كيا ديكھا ہوں كہ وہ أن كے در ميان آجا رہے ہيں۔ ميں نے بوچھا: اے ابو محفوظ! اللہ تعالی نے آپ كے ساتھ كيا معاملہ فرمايا؟ كيا آپ وصال نہيں كر گئے؟؟ فرمايا: كيوں نہيں۔ پھر بيشعر سنايا۔

موت التقي حياة لا نفاد لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء

لینی اُر باب تقو کی وطہارت کی موت دراصل اُن کی حیاتِ جاویداں کی پیغا مبر ہوتی ہے،عام لوگ تو مرگئے؛ مگرخواص ٔ لوگوں کے اندر تا ہنوز زندہ ہیں۔(٣)

- (۱) وفيات الاعميان: ۲۳۲۸ ..... مرآة البحان وعبرة اليقطان في معرفة حوادث الزمان: ار۱۰۴ ـ
  - (٢) المتطرف في كل فن متظرف: ١٧٥١ ـ
- (۲) المتطرف في كل فن متظر ف:ار ۱۲۵ ا..... المنامات: ۱۲۱۱ حدیث: ۱۵۰..... حلیة الاولیاء: ۱۲/۲۷ ..... طبقات الاولیاء: ۱۸۸۱ ..... تاریخ بغداد: ۲۸۲۷ م

حضرت ابوالعباس احمد بن یعقوب حکایت بیان کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت معروف کرخی کوخواب میں دیکھے کر چھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: پروردگار نے میرے لیے جنت کومباح فرمادیا؛ تاہم ایک ایسی حسرت ہے جو رہ دو کرجی کے اندر ہوک بن کے اُمجرتی رہتی ہے، اوروہ یہ کہ میں دنیا سے اِس حال میں فکا کہ میں شادی شدہ (اور عیال دار) نہ تھا۔ (۱)

## حضرت ابوأسامه المدني

حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کوخواب میں ایک کمبی ٹوپی زیب سرکیے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ اے پدر بزرگوار! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: اس نے مجھے زینت علم سے آ راستہ و پیراستہ فرما دیا۔ میں نے پوچھا: مالک بن انس کہاں ہیں؟، فرمایا: مالک اوپر ہیں اوپر ہیں، اسی طرح اپنے سرسے اوپر کی طرف اِشارہ کرتے رہے حتی کہ آپ کی ٹولی سرسے گرگئ۔(۲)

## حضرت امام ابوعبدالله شافعي

حضرت محمر بن عبدالحكيم فرماتے ہيں كہ ميں نے امام شافعی رضی الله عنہ كوخواب ميں ديكھا تو چھا: اے امام! بيہ بتائيں كہ الله تعالى نے آپ كے ساتھ كيا سلوك كيا؟ فرمايا: اس نے نہ صرف مجھے اپنی رحمت ومغفرت سے نواز ابلكہ مجھے ایک دو لہے كی طرح فرشتوں كے جھرمٹ اور رحمتوں كی برسات ميں جنت كے اندر داخل فرما ديا۔

<sup>(1)</sup> اعامةُ الطالبين: ٢٩٦/٣٠.....طبقات الاولياء: ١٨٨ ...... تارخُ بغداد: ٣٨/١ـــ

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات: ١٩٩٨ ..... تاريخ دمثق: ١٩٣/١٩-

میں نے پوچھا: آپ اس مقام پر کیسے پہنچی؟ فرمایا: اپنے اُس درود پاک کی وجہ سے جو میں نے اپنی کتاب' الرسالۂ' میں درج کیا ہے۔ میں نے بوچھا: وہ درود کیسے ہے؟ فرمایا: اس طرح:

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَ عَفَلَ عَنُ ذِكُرِهُ الذَّاكِرُونَ وَ عَفَلَ عَنُ ذِكُرهِ الغَافِلُونَ .

کہتے ہیں کہ صبح ہوکر میں نے'' رسالہ'' اُٹھا کر دیکھا تو واقعتاً ٹھیک اسی طرح اس میں درود' درج تھا۔

یکے از صالحین کا قول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھااور عرض کیا: یارسول اللہ! شافعی نے ''رسالہ'' میں جوآپ کے لیے درود کا صیغہ وضع کیا ہے، اس کا انھیں آپ کی طرف سے کیاصلہ ملا؟، فرمایا: اس کا میری طرف سے صلہ بہے کہ اسے برو زِمحشر حساب و کتاب کے لیے کھڑ انہیں کیا جائے گا۔ (۱) حضرت رہتے بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی کے جناز سے سے لوٹتے وقت میں نے شعبان کا چا ندد یکھا۔ نیز فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی وفات کے بعد وقت میں نے شعبان کا چا ندد یکھا۔ نیز فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی وفات کے بعد ایک شب انھیں خواب میں دیکھر کر ہو جھا: اے ابوعبداللہ! اللہ تعالی نے آپ کے ایک شب انھیں خواب میں دیکھر کر ہو جھا: اے ابوعبداللہ! اللہ تعالی نے آپ کے

ہیں سب میں واب میں واج رہ چوں اسے او بیراند الدرمان کے اپ سے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس نے بڑی عزت دی ، مجھے سونے کی کری پر بٹھا یا اور مجھ پر بیش بہاموتی نچھا ور فرمائے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) اعامئة الطالبين: ۳۹۱/۳ .....غذاء الالباب في شرح منظومة الآداب: ۲۶/۱ ..... بستان الواعظين و رياض السامعين: ۱۸۸۱-

<sup>.</sup> (۲) وفيات الاعيان:۱۲۵/۳۰.....تهذيب الكمال:۳۷۷/۲۳......المنتظم:۲۵۳/۳۰....مرآة البمان وعبرة اليقطان في معرفة حوادث الزمان:۱۷۲۱/۳۰.....تارخ بغداد:۱۷۳۲.....الانساب سمعاني:۳/۹/۳۳

## حضرت ابوعاصم نبيل شيباني

حضرت ابراہیم بن یجیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعاصم نبیل کو اُن کے ساتھ کیا دانتہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سانحہ ارتحال کے بعد خواب میں دیکھ کر دریافت کیا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟، فرمایا: مجھے بخش دیا۔ پھر انھوں نے بوچھا: تمہارے درمیان میری روایت کر دہ حدیثوں کا کیا حال ہے؟، میں نے کہا: جب ہم کہتے ہیں کہ 'ابوعاصم نے روایت کی' تواس پرکوئی ردو جرح نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا: ہرکسی کو اُس کی نبیت بھر ہی ماتا ہے۔ (۱)

## حضرت منصور بن عمار خراسانی

کہاجاتا ہے کہ حضرت منصور بن ممارض اللہ عنہ کو بعد وصال خواب میں دکھ کر پوچھا گیا: اللہ کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ کہا: مجھا پنے آگے کھڑا کرایااور فرمایا:
اے منصور! پتا ہے میری بخشش تجھ پر کیوں مہربان ہوئی؟، کہا: نہیں مولا فرمایا: ایک دن تم نے لوگوں کی مجلس میں ایسی گفتگو کی کہلوگ بے ساختہ گریہ و بکا کرنے گئے، ان رونے والوں میں میرا ایک ایسا بندہ بھی شامل تھا جس نے میرے خوف سے اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں رویا تھا تو جہاں میں نے اس کو بخشا و ہیں اس کے صدقے سارے اہل مجلس کو بھی بخش دیااور انھیں بخشش یا فتگان میں ایک تو بھی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) الجامع لاخلاق الراوى وآ داب السامع خطيب بغدادى: ۵٬۳۸۵ حديث ۹۲ ۱.....اعلام الموقعين عن رب العالمين: ۱٬۳۳/ .....الوافي بالوفيات: ۵٬۹۷ ..... تهذيب الكمال: ۲۸۹/۱۳\_

<sup>(</sup>۲) آثارالبلادواخبارالعباد:۲۱۱ ۱۳ ۱۳۰۰....صفة الصفوة:۲۸۷۱.....طبقات الاولياء:۲۸۸ .....الزهرالفائح فی ذکرمن تنزوعن الذنوب والقبائخ:۱۷۶۱\_

حضرت ابوالحسن شعرانی فرماتے ہیں کہ میں نے شخ منصور بن عمار کوخواب میں د مکھے کر بوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: پروردگار نے مجھ سے بوچھا: منصور بن عمار تہمیں ہو؟، میں نے عرض کیا: ہاں! میرے مولا۔ فرمایا: تو تہمیں وہ ہوجولوگوں کو تو دنیا سے بے رغبتی کا درس دیتے تھے اور خود تمہارا اُپنادامن تاحیات دنیا کی محبت میں اُلجھار ہا!۔

میں نے عرض کیا: مولا! بات تو پچھالیی ہی ہے؛ لیکن میں نے جب بھی اپنی کسی مجلس کا آغاز کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا بیان کی ، تیرے نبی پر درود وسلام کے تخفے پیش کیے، اور پھر تیرے بندوں کو پندو نصائح کرنا شروع کیا۔ فرمایا: تونے پچ کہا۔ (فرشتو!) میرے آسان تلے اِس کے لیے ایک خصوصی کرسی نصب کروتا کہ وہ فرشتوں کے درمیان بیٹھ کرمیری مجدوبزرگی اور حمدو ثنا کے ویسے ہی گیت گا تارہے جس طرح میرے بندوں کے مابین دنیا میں گایا کرتا تھا۔ (۱)

حضرت عبدالرحمان بن مطرف فرماتے ہیں کہ حضرت منصور بن ممارکوان کے وصال کے بعد کسی نے آپ کے ساتھ کیا وصال کے بعد کسی نے قواب میں دیکھ کر بوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، فرمایا: پروردگار نے مجھے بخش دیا ، نیز فرمایا: اے منصور! گرچہ تم بہت سی بکواس بھی کیا کرتے تھے؛ تا ہم لوگوں کومیر سے ذکر پر اُبھار نے اور اُ کسانے کی وجہ سے میں نے تمہیں بخش دیا۔ (۲)

ابوعبداللہ محمد کہتے ہیں کہ میں نے منصور بن عمار کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اے ابوکٹیر! آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: بہت ہی اچھا۔

<sup>(1)</sup> طبقات الاولياء: الر٢٨.....حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: ٢/٢/٢ ١...... آثار البلاد واخبار العياد: الر٢٣ .....الرسالة القشم بية : الركا.....صفة الصفوة : الرك٢٢ ـ

<sup>(</sup>۲) کسان المیز ان:۳۵/۱۰۰۰۰۰۰۰سیراعلام العبلاء:۹۵/۹۰۰۰۰۰۰۰میزان الاعتدال:۶۸۷/۱۰۰۰۰۰۰۰۰تاریخ اسلام ذهبی:۳۹۲/۳۰

میں نے پوچھا: کس بنیاد پر؟ ، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم میرے بندوں کے دل میں میری محبت کے دیپ روشن کیا کرتے تھے، بس اسی بنیاد پر میں تہمیں بخشے دیتا ہوں۔()

حضرت منصور بن عمار علیہ الرحمہ نے ایک جواں سال کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ فضا کہ وہ کے دیکھا کہ وہ فضا کہ وہ کے دیکھا کہ وہ فضا کہ وہ کے منصور نے سوچا یقیناً یہ کوئی ولی اللہ ہے۔ جب وہ نماز ختم کر چکا تو انھوں نے سلام کرکے فرمایا:

حمہیں معلوم ہے جہنم میں ایک وادی' دلظیٰ'' ہے جو کھال کھینچ لے گی۔وہ اس شخص کو پکڑ لے گی جس نے روکشی کی ہوگی، بے رخی سے پیش آیا ہوگا اور مال جمع کرکے اُٹھار کھا ہوگا!۔

یہ با تیں سنیں تو نو جوان غش کھا کرگر پڑا۔ پھر پچھ در یبعدا سے ہوش آیا اوراس نے کہا پچھاور بھی سناؤ۔منصور بن عمار نے بیرآیات تلاوت کیس :

يانَّيُهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ وَأَهُلِيكُمُ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعُصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ 0 (سررَة عَبَ:٢٧/١)

اے ایمان والو! اپنے آپ کواور اپنے اہل وعیال کواس آگ سے بچاؤجس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں، جس پرسخت مزاج طاقت ورفر شنے (مقرر) ہیں جو کسی بھی امر میں جس کا اللہ انھیں عکم دیتا ہے، اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کام انجام دیتے ہیں، جس کا انھیں عکم دیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) المنامات:ار۷۲۷ هديث:۱۹۳.....تاریخ دمثق:۴۰/۳۴۲.....تاریخ بغداد:۵۸۵/۵\_

یہ آیات سن کروہ شخص غش کھا کرز مین پرگر پڑا اوراس کی روح تفس عضری سے پرواز کر گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر آلم قدرت سے تحریر ہے:

فَهُو َ فِي عِیْشَةٍ دَّ اضِیَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِیَةٍ قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ 0 (سورهٔ الحاتہ: ۲۱/۲۹)

سووہ پیندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ بلندو بالا جنت میں۔جس کے خوشے (مچلوں کی کثرت کے باعث) جھکے ہوئے ہوں گے۔

انقال کی تیسری شب منصور بن عمار نے اس نو جوان کوخواب میں دیکھا کہ وہ ایک مرصع تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سر پرتاج چمک رہا ہے۔انھوں نے پوچھا:اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟۔ جواب دیا: کریم رب نے مجھے بخش دیا اور اہل بدر کا تواب عطا کیا بلکہ اور زیادہ ؛اس لیے کہ حضرات اہل بدر توشمشیر کفار سے شہید ہوئے تھے اور میں کلام ربانی سے شہید ہوا۔ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ ۔(۱)

## حضرت احمربن عمر وخرشي نيسا بوري

حضرت ابو گھر بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے عبد الرزاق کو ابوعبد اللہ کسائی کے حوالے سے ایک حکایت بیان کرتے سنا کہ وہ فرماتے تھے: میں نے ابن ابی عاصم کو ہوش وحواس کے ساتھ ایسے ہی دیکھا جسے کوئی نیند کے عالم میں دیکھا ہے کہ وہ مسجد جامع میں دروازے کے پاس بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے قریب ہو کر سلام کیا انھوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے بوچھا: کیا آپ احمد بن عمر وہیں؟ فرمایا: ہاں۔ میں نے بوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا محاملہ

<sup>(</sup>۱) روض الرياحين: ۱۹۹ تا ۲۰۰۰ بحواله بزم اولياء: ۳۰۹ تا ۳۱۱

کیا؟ فرمایا: میرارب مجھ سے موانست فرما تا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ کا رب آپ کے ساتھ موانست فرما تا ہے؟ کہا: ہاں۔ چنانچہ اس دن سے میں ہوش میں آگیا اور خود کو غفلت کے یردے سے باہر نکال دیا۔ (۱)

## حضرت بشرحافی بن حارث مروزی

حضرت بشرحاتی سے پس مرک حواب میں دیکھ کراستفسار کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس نے مجھے ردائے مغفرت اوڑ ھادی اور آھی جنت میرے قبضے میں دے دی۔(۳)

کسی فقیر نے حضرت بشرحافی کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: پروردگارنے نہصرف مجھے بخشا بلکہ ان ساروں کوبھی بخش

<sup>(</sup>۱) اخباراصبان: ۲۲۲/۷ هدیث: ۵۷۵، ۱۳۰۰ سطبقات المحدثین باصبان لا بی اشیخ اصبانی: ۲۹۴/۳ .....الوانی بالوفیات: ۲رایم .....سیر اعلام العبلاء: ۱۳۱۸ ۴۳۳ .....تاریخ ومثق: ۵/۷۰ اسستاریخ اصبان: ۲۵۲/۱

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمثق: • ار٣٢٣.....الزبرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقبائح: اروا \_

<sup>(</sup>٣) تفييرروح البيان:١٧٢٧\_

دیا جنھوں نے میرے جنازے میں شرکت کی ، اورانھیں بھی جو قیامت تک میری محبت کا دم بھرتے رہیں گے۔(۱)

کے از صالحین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت بشر بن حارث حافی کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا حالال کہ اس سے پہلے بھی بیداری میں ان سے ملنے اور بات چیت کرنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں اللہ عز دجل کے روبر وحاضر ہول۔ کوئی کلام توسن رہا ہول گر بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا، اور وہ کہدر ہا تھا: اے بشر! ہم نے تہمیں اپنے مقبولین میں کرلیا اور تیرے سارے اعمال پر مہر قبولیت ثبت کردی۔ پھر میں نے حضرت بشر کو جوابا کہتے ہوئے سازے اے پروردگار! ان کا کیا بنا جنھوں نے میری اِ تباع و پیروی کی اور میری نماز جنازہ میں شریک ہوئے؟،فر مایا: میں نے ان سارول کو بخش دیا۔ (۱)

کسی نے حضرت بشرحافی کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا ساتھ کیا؟ ، تو انھوں نے کہا کہ حق تعالی نے فر مایا: اے بشر! جس دن سے تیری روح نے نفس عضری سے پرواز کیا، روئے زمین پرمیری نگاہوں میں تجھ سے زیادہ محبوب وعزیز کوئی نہ رہا۔ (۳)

حضرت احمد بن ابوالفتح حکایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بشرحا فی کو خواب میں دیکھا کہ کسی باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں،سامنے ایک دسترخوان چنا ہوا ہے جس سے وہ کچھ کھارہے ہیں۔میں نے پوچھا: اے ابونھر! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس پروردگار نے نہ صرف اپنی خاص رحمت وعنایت سے مجھے مشرف فرمایا بلکہ بھری جنت میر ہے والے کردی، اور فرمایا: اس کے پھل فروٹ

<sup>(</sup>۱) الوافي بالوفيات: ۳۷۸/۳ البداية والنهاية : ۱۰/۳۲۷ ..... ثار البلاد واخبار العباد: ۱۸۰۳ ..... تاريخ مثق: ۱۰/۲۲۴ .....المجالسه وجوا هرالعلم : ۱۷۳۱ ـ..

<sup>(</sup>٢) العاقبة في ذكرالموت: الا٢٢٦\_ (٣) أآثارالبلاد واخبار العباد: الر١٣٠٠

چن چن کے کھاؤ، اس کے روال دوال چشموں سے سیرانی حاصل کرو،اور جنت کی جس چیز سے چا ہوا پنا جی بہلاؤ؛ کیول کہتم نے اپنے نفس کود نیا کی لذتوں اور شہوتوں سے بازر کھا تھا، (توبیاس کے بدلے ہیں)۔

پر میں نے پوچھا: احمد بن طنبل کہاں ہیں؟ فرمایا: درواز ہُ جنت پر کھڑے ان المسنت کی سفارش کررہے ہیں جو کہتے آئے سے کہ قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔
میں نے پوچھا: معروف کرخی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تواضوں نے اپنے سرکو کرکت دی اور فرمایا: عجیب بات ہے! ہمارے اور ان کے درمیان پردے حائل ہوگئے۔ (اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ) معروف کرخی نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی جنت میں جانے کے شوق میں یا نارِجہنم سے بچنے کے لیے نہیں کی بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی شوق ملا قات میں مست و بے خود ہوکر اور ٹوٹ کرعبادت و بندگی کیا کرتا تھا؛ لہذا صلے میں پروردگار نے بھی آخی سائندو بالا مقامات عطا کیے ہیں، اور وہ اس بلندی پر پہنے گئے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان تجابات تن گئے ، اور یہ میں نے تجرب پر پہنے گئے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان تجابات تن گئے ، اور یہ میں نے تجرب کی بات بتائی ہے؛ لہذا جسے بھی اللہ واسطے کی کوئی ضرورت وحاجت ہوتو وہ ان کی قریر جائے اور ان کے وسلے سے دعا ئیں کرے، بھینی طور پر اس کی دعا شرف قبولیت سے ہمکنار کی جائے گی۔ (۱)

حضرت ابوعیسیٰ رمانی ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے حضرت بشرین حارث کوخواب میں دیکھ کر دریا فت کیا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟، فرمایا: اس نے اپنی مغفرت سے سرفراز فرماتے ہوئے کہا: اے بشر! اگرتم انگاروں پر بھی سجدے کرتے تب بھی وہ اس قبولیت عامہ کے برابر نہیں ہو سکتے جو کہ میں نے تیرے لیے اینے بندوں کے دلوں میں ڈالی تھی ۔(۲)

<sup>(1)</sup> آ ثارالبلاد وا خبارالعباد: ۱۸۲/۱.....نزمة المجالس ومنتخب النفائس: ۱۸۰۸.....صفة الصفوة: ۱۸۱۸\_

<sup>(</sup>۲) المنامات: الا ۳۸ حدیث: ۲۸ .....الرسالة القشيرية: الروار

بشر بن حارث کے مؤذن کہتے ہیں کہ میں نے بشر بن حارث کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فر مایا: مجھے بخش دیا۔
میں نے پوچھا: پھراحمہ بن خنبل کا کیا بنا؟، فر مایا: وہ بھی بخشے گئے۔
میں نے پوچھا: اور ابونھر تمار کہاں ہیں؟، فر مایا: کیا بات ہے، وہ تو علیین کی سیر کررہے ہیں۔

میں نے پوچھا: وہ اس مرتبے پر کیسے پنچے؟،فر مایا: اپنے فقروفا قہ اور آ ز مائش وبلا پرصبر کرنے کی وجہ سے۔ ( کیوں کہ بیداُن لوگوں کےموقف پر تھے جوقر آن کو کلام اللہ غیرمخلوق کہا کرتے تھے،اور یہی اہل حق کا مذہب ہے )۔(۱)

حضرت قاسم بن منبه عليه الرحمة فرماتے ہيں كه ميں نے بشر بن حارث كوخواب ميں د مكي كر يو چھا: اے بشر! الله تعالى نے آپ كے ساتھ كيا معامله كيا؟ فرمايا: مجھے بخش ديا۔ اور اس پرمسنزاد بير كه فرمايا: اے بشر! ميں نے نه صرف تجھے بلكه تيرے جنازہ ميں شركت كرنے والے ہر ہر فردكو بخش ديا ہے۔ ميں نے درخواست كى: مولا! اور انھيں بھى جن كے دل ميرى محبتوں سے آباد ہيں۔ فرمايا: ٹھيک ہے انھيں بھى بخشا جو قيامت تك تيرى محبت كادم بھرتے رہيں گے۔ (۱)

حضرت بشر بن حارث کوخواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا؟، فر مایا: اس نے مجھے بخش دیا اور ساتھ ہی ہیکھی فر مایا کہ اے نہ کھانے والے! آج ہی بھرکے کھا۔اے نہ کھانے والے! آج سیراب ہوکر پی ۔(٣)

<sup>(</sup>۱) مامش تهذیب التهذیب: ۲۷۱۲ سسیراعلام النبلاء: ۱۰ ار۳۵ ۵۰ سستهذیب الکمال: ۱۸ ار ۳۵۷ سست تاریخ وشق: ۱۰ ار۲۲ سستاریخ اسلام وجی: ۲۲ ر۲۲ –

<sup>(</sup>۳) رسالة قشيرية:اروا\_

حضرت کندی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بشر بن حارث کوخواب میں دیکھ کر یو چھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: اس نے ایک طرف تو میری بخشش فرمائی اور دوسری طرف سفیدموتیوں سے مرضع ایک سواری پر جھے بٹھا یا اور کہا میرے ملکوں کا دورہ کرتے رہا کرو۔(۱)

یکے ازرفیقانِ بشر بن حارث مضرت ابوجعفرسقافر ماتے ہیں کہ میں نے ایک شب حضرت بشرحافی اورمعروف کرخی کو کہیں سے آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آرہے ہیں؟،فرمایا: ہم اس وقت جنت الفردوس سے آرہے ہیں جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زیارت سے ہم مشرف ہوئے۔(۲)

حضرت احمد دور قی سے روایت ہے کہ میر اایک ہمسایہ فوت ہوگیا میں نے اس کوخواب میں دیکھا تو وہ دو حلے زیب تن کیے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیکہاں سے ملے ہیں؟ ، تو اس نے کہا کہ چوں کہ ہماری قبرستان میں حضرت بشر حافی کو دفن کیا گیا ہے؛ اس لیے ان کی تدفین کی خوشی میں ہر مردے کو دو دو حلے پہنائے گئے ہیں۔ (۳)

### حضرت ابومحمر بن حيان

حضرت حافظ بوسف بن خلیل فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں مسجد کوفہ میں داخل ہور ہا ہوں ،اچانک ایک وجیہ وشکیل شخ پر میری نظر پڑجاتی ہے جن کا ساشنخ میں نے کبھی پہلے نہ دیکھا تھا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ یہی ابو محمد بن

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة: ١/٢٥٢\_

<sup>(</sup>٢) الروح: الر٢٨ .....العاقبة في ذكر الموت: الر٢٢٥ ـ

<sup>(</sup>۳) ابن عساكر بحواله شرح الصدور مترجم: ۲۵ تا ۴۵۷ م

حیان ہیں، تومیں ان کے پیچھے لگ گیا اور استفسار کیا: کیا ابومجد بن حیان آپ ہی ہیں؟، فرمایا: ہاں۔ ہیں؟، فرمایا: ہاں۔ میں نے بوچھا: مگر آپ تو انقال فرمایا ؟ فرمایا : میں نے بوچھا: پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا :

الحَـمُـدُ لِللهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَ أُورَثَنَا الأَرُضَ نَتَبَوَّا مِنَ الجَنَّةِ حَيثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أُجُرُ العَامِلِيُنَ 0 (سورة زم ٢٠٠)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دِکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنادیا کہ ہم (اس) جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں، سونیک عمل کرنے والوں کا کیسا چھا اُجرہے!۔

میں نے عرض کیا: میں پوسف بن خلیل دشقی ہوں، ہائے حدیث، نیز آپ کی کتاب لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ فر مایا: اللہ تجھے خوش رکھے،اور تو فیق خیر سے نوازے۔

پھر میں نے ان سے مصافحہ کیا اور اُن کی تھیلی کو بوسہ دے کر آئکھوں سے لگایا۔ قتم بخدا! اُن کی تھیلی سے زیادہ زم ونازک چیز میں نے زندگی میں بھی محسوس نہ کی تھی۔ (۱)

## حضرت ابوعبدالرحمٰن بن عا تشهیمی

محمد بن عبدالرحلٰ مخزومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عائشہ سیمی کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر بوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، فرمایا: اس نے اپنے خاص عفو و کرم سے نواز ا، صرف اس وجہ سے کہ میں اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) سيراعلام النبلاء: ۱۲ رو ۲۷ ..... تذكرة الحفاظ: ۱۳۲۲ ۹۳۲ .... تاريخ بغداد: ۲۳۷ ـــ

<sup>(</sup>۲) المنامات: ۱/۹ ۲۷ صدیث: ۲۰۱ ..... تاریخ بغداد: ۸۵۵/۸

# يثنخ ابوعثان بحلى مروان كمي

حفصہ بنت راشد کہتی ہیں کہ مروان محکمی نامی میرے ایک ہمسایہ تھے جو وقت کے عظیم قاضی وجمہتد تھے، کہتی ہیں کہ اِنقال کے وقت اُن پر عجیب سم کا وجد و کیف طاری تھا۔ میں نے نیم خوابی کے عالم میں اُنھیں دیکھر کو چھا: اے ابوعبداللہ! آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا ؟، فر مایا: مجھے سیدھے جنت میں داخل فر مادیا۔
میں نے بوچھا: پھر کیا ہوا؟ فر مایا: پھر مجھے اصحاب یمین کے پاس لے جایا گیا۔
میں نے بوچھا: اس کے بعد؟، فر مایا: پھر میں مقربین تک پہنچا۔ میں نے بوچھا: آپ

نے وہاں اینے کن کن بھائیوں کو دیکھا؟ فرمایا: میں نے وہاں حسن بھری، محمد بن

### حضرت احمد بن نصر بن ما لك خزاعي

سيرين اورميمون بن سياه کوديکھا۔(۱)

حضرت ابراہیم بن اساعیل فرماتے ہیں کہ احمد بن نصر رشتہ میں میرے ماموں لگتے تھے، جس وقت (مسکلہ خلق قرآن) کی آ زمائش میں (خلیفہ واثق باللہ کے حکم سے) اضیں شہید کیا گیا اوران کا سر سولی پرلٹکا دیا گیا، تو جھے کسی نے آ کر بتایا کہ اُن کے کئے ہوئے سر سے قرآن پڑھنے کی آ واز آ رہی تھی۔ چنا نچہ میں وہاں پہنچا اور سر کے قریب ہی اُس کو تکتے ہوئے رات گزاردی؛ لیکن اُن کے اِردگر د پیدل اور سوار پہر بداروں کا تانیا لگا ہوا تھا۔ پھر رات کے آخری پہر جب لوگ سوگئے، آئکھیں برسنا بند ہوگئیں اور شور پچھتھا تو میں نے اپنے کا نول سے تختہ داریر لئکے ہوئے سرکو یڑھتے ہوئے سنا:

<sup>(</sup>۱) المنامات: ار ۵۹ حدیث: ۳۷ .....تاریخ دمثق: ۵۳ /۲۴۳ ..... تاریخ بغداد: ار ۳۷۵ ......تفییر الاحلام: ۲۲/۱

ألم أ حَسِبَ النَّساسُ أنُ يُتُورَكُوا أنُ يَّقُولُوا امَنَّا وَ هُمُ لا ُ مُفْتَنَّهُ بَي (سورهُ عَنكبوت: ٢/٢٩)

الف، لام ،میم ۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ (صرف) ان کے (اِتّا) کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گےاوران کی آ زمائش نہ کی جائے گی۔

یہ ین کر میرے رونگٹے کھڑے ہوگئے۔ پھر چند دنوں کے بعد میں نے انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ ریشم و دییا میں ملبوس ہیں اور سریر تاج زرٌیں سجائے ہوئے ہیں۔میں نے یو چھا: برادر گرامی! یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فر مایا: مجھے بخش بھی دیا اور داخل بہشت بھی فر مادیا۔ (۱)

شخ احمد بن نفرخزاعی کے مرتبہ شہادت پر فائز ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کراُن سے یو چھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: برور دگار نے مجھے اپنی خاص رحمت ومغفرت سے سرفراز فرمایا؟ تاہم یہ بات میرے لیے باعث ِقلق بھی کہ میں دومر تبہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا مگر نہ معلوم کیوں آپ مجھ سے رُخِ اُنور پھیرے ہوئے تھے۔ جب تیسری بارآپ کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا: یارسول الله! کیا میں حق پرنہیں ہوں؟، یہ بے رخی کس بات یر؟ ، فرمایا: یقیناً تم حق پر ہو ۔ لیکن تم سے چرہ پھیرنے اور حیا کرنے کی وجه صرف اتن ہے کہ محس جس شخص نے شہید کیا وہ میرے اہل بیت سے تھا۔ (۱)

كهاجاتا بكار أن كاسرمبارك بغداد مين اور بقيه جسم 'سُورٌ مَنْ رَأَى' مين جه سال تك لنكار ما - چيسال بعد سروجسم كوايك ساتھ دفن كيا گيا۔

<sup>.....</sup>نهاية الارب في فنون الادب :٢٣٦/ ٢٣٦.....حياة الحيوان الكبرى: ١٨٩ .....صفة الصفوة: ١٦١/١-

حضرت ابونفرتمارفر ماتے ہیں کہ میں نے احمد بن نفرخزا کی کو عالم خواب میں دیکھر بوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، فر مایا: سب سے پہلاتخذ جو مجھرب کی طرف سے ملاوہ بیتھا کہ اس نے ہراُس شخص کو بخش دیا جس جس نے مجھ سے ملاقات کی ۔ (۱)

حضرت عبدالوہاب جمی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن نفر کوخواب میں و مکھ کر پوچھا: اے ابوعبداللہ! آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فر مایا: مجھے اپنے پاس صرف اس لیے بلایا ہے تاکہ تو میرے مکھڑے کی زیارت کرلے، تو اَب لے جی بھرتگ لے۔(۲)

حضرت عبدالوہاب وراق فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن نصر کواپئی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا: آپ ابوعبداللہ ہیں؟، فرمایا: ہاں ابوعبداللہ ہوا؟، فرمایا: اس نے ابوعبداللہ ہوا؟، فرمایا: اس نے مجھا پنی زیارت سے مشرف فرمایا، پھردیدہ زیب موتیوں سے بنی ایک چٹائی میر سے کچھا نئی کئی، میں اس پر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ مجھے اوگھ نے آلیا پھر جب بیدار ہوا تو کیا دیکھا ہوں کہ میں فردوس اعلیٰ میں ہوں۔(۳)

## حضرت ابوز کریا کیجیٰ بن معین بغدا دی

حضرت حبیش بن مبشر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بیجیٰ بن معین کو در پردہ خواب د مکھے کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: پروردگارنے جہاں مجھے بخشاو ہیں اپنی بے یا یاں عطاونوال سے بھی نواز ااورا بیے محبوبین میں شامل کرلیا،

<sup>(</sup>۱) ثقات ابن حمان: ۱۳/۸۱

<sup>(</sup>۲) حدیث ابوالفضل الزهری: ۱۸۲۸ حدیث: ۴۸۱ ـ

<sup>&</sup>quot;(٣) مديث ابوالفصل الزهري: ار٣٨٣ مديث: ٣٨٢ \_

نیز تین سوحوروں سے میری شادی فرمادی ،اور دوباراپی زیارت سے ہمکنار فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی آستین سے ایک رقعہ نکالا جس پر کوئی حدیث کھی ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا: اصلاً بخشش کی ضانت اِس سے ملی ہے۔()

## حضرت ابوا يوب سليمان شاذ كوني بصري

حضرت ابوالحسین بن قانع کہتے ہیں کہ میں نے اساعیل بن فضل بن طاہر سے سنا کہ وہ فرماتے تھے: میں نے حضرت سلیمان شاذ کونی کوعالم خواب میں دیکھا اور یو چھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟،فر مایا:اس نے مجھے بخش دیا۔

میں نے پوچھا: مغفرت کا سبب کیا بنا؟ ، فر مایا: امر واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اصبہان کے راستے سے گزرر ہاتھا، اچا تک بارش ہونا شروع ہوگئ ، میر ہے ساتھ کچھ کتا بیں تھیں ، اور میں نہ تو کسی حجبت کے پنچ تھا اور نہ ہی کسی چیز کی آٹر کہیں دستیاب تھی ، چنا نچہ میں (بارش کے پانی سے بچاؤ کے لیے ) اپنی کتابوں پر اوند ھے منہ لیٹ گیا ، پھر جب صبح ہوئی تب جا کر بارش رُکی ۔ تو اللہ تعالی نے بس میر ہے اسی عمل کی بنیا و پر جھے بخش دیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) المنامات: الر ۷۵۵ حدیث: ۲۵۱....طبقات الحتابله: الر۱۹۳ السد المجر وحین: الر ۵۲ ...... تهذیب التبذیب: الر۱۵۹ مسیراعلام النبلاء: ۱۱ را ۹۱۸ ..... تبذیب الکمال: ۱۳۱۸ ۸۲۵ ..... تذکرة الحفاظ: ۲۲ مهم..... تاریخ دمشق: ۷۵ ر۲۴ ..... النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهره: الر ۲۳۳ ..... تاریخ اسلام وجبی: ۱۸۷۳ ..... جامع بیان انعلم وفضله این عبدالبر: ۱۸۳۱ حدیث: ۱۸۷۰ ....

<sup>(</sup>۲) حدیث قیم عن ابوعلی الصواف: ۱۲/۱ حدیث: ۱۱ .....الوافی بالوفیات: ۱۲۳۵ .....سیراعلام النبلاء: ۱۰ مر ۲۸۲ ..... ۱۹۸۲ .....الند وین فی اخبار قزوین: ۲۸/۲ ...... تاریخ بغداد: ۱۸ ۱۱۱ ......تاریخ اسلام ذہبی: ۱۲۹۵ .....الانساب سمعانی: ۳۷۲ / ۳۷

حضرت محمد بن خلیل - جو که اخیارِ امت میں ہوئے ہیں - فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان شاذ کونی کوان کے انتقال کے بعد بہت ہی خوبصورت شکل میں عالم خواب میں دیکھا تو پوچھا: اے ابوایوب! اللّٰد کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ فرمایا: مولانے مجھے بخش دیا۔ میں نے یوچھا: کس وجہ سے؟ فرمایا: حدیث کی وجہ سے۔(۱)

### حضرت احمر بن حرب نیسا بوری

حضرت ذکریا بن ابودلو بیفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت احمد بن حرب کو ان کی وفات کے ایک ماہ بعد خواب میں دیکھر بوچھا: آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ ، فر مایا: مجھے اپنی مغفرت سے بڑھ کر بھی عطا کیا۔ میں نے بوچھا: وہ مغفرت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ فر مایا: اس نے مجھے بیاعز از بخشا کہ جب اہل اسلام میری قبرسے وسیلہ پکڑ کر دعا کیں کریں تو اُن کی دعائیں مقبول ہوں۔(۱)

## حضرت شريح بن يونس

حضرت احمد بن ضحاک خشاب فرماتے ہیں کہ میں نے شریح بن یونس کو ٹیم خوا بی کے عالم میں دیکھ کر پوچھا: اے ابوالحارث! آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟، فرمایا: اس نے مجھے بخش دیا۔ اس پرمسٹزادیہ کہ اس نے میرامحل ٹھیک محمد بن بشیر بن عطا کندی کے کل کے بغل میں بنایا ہے۔

میں نے کہا: اے ابوالحارث! مگرآپ کی شخصیت تو ہمارے نز دیک محمد بن بشیر سے زیادہ برتر و بالاتھی۔فر مایا: ایسانہ کہو؛ کیوں کہ اللہ تعالی نے محمد بن بشیر کا ہرمومن

<sup>(</sup>۱) شرف اصحاب الحديث: ۱/۰ ۲۸ حديث: ۲۸۰\_

<sup>(</sup>۲) المنتظم:۳۱۹/۳\_

ومومنہ کے عمل میں ایک خاص حصہ تعین کررکھا ہے؛ اور اس کی وجہ رہے کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتے تو یوں کہا کرتے تھے :

الله مَّ اغْفِرُ لِلْمُومِنِيُنَ وَ المُؤمِنَاتِ ، وَ الْمُسُلِمِيْنَ وَ الْمُسُلِمِيْنَ وَ الْمُسُلِمِيْنَ وَالمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالمُسُلِمَاتِ وَ الكَائِنِيُنَ مِنْهُمُ . (۱)

## حضرت حسن بن عبيلي

حضرت ابوبکر محمد بن مول بن حسن بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابو یکیٰ بزاز
کو کہتے سنا کہ وہ فرماتے تھے: جس وقت حضرت حسن بن عیسیٰ کا مقام ثعلبیہ میں
-۲۴۰ھ – کے اندرانقال ہوا، میں حج بیت الله شریف کے سفر پرتھا؛ لہٰذا میں اُن کی
نمازِ جنازہ پڑھنے سے محروم رہ گیا۔ پھر میں نے انھیں اپنے ایک خواب میں دیکھ کر
یو چھا: اے ابوعلی! الله تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔

فر مایا: پروردگارنے نہ صرف میری مغفرت فر مادی بلکہ اُن لوگوں کو بھی بخش دیا جو میرے جنازہ میں شریک تھے۔ پھر مجھ سے بطورِ خاص فر مایا: تنہمیں کسی افسوس کرنے اور گھبرانے کی چندال ضرورت نہیں ؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں بھی بخش دیا ہے جنھوں نے میرے ساتھ کسی طرح کی موانست و ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔(۲)

## حضرت امام احمد بن حنبل

حضرت حسن بن عیسیٰ ابوعقیل کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے قزوین کے اندر فوت شدہ ایک شخص کوخواب کے عالم میں دیکھااور دریافت کیا:

<sup>(</sup>۱) حلية الاولياء:٣٠٣/٣٠\_

<sup>(</sup>۲) شعب الایمان:۱۹ر۲۵۷ حدیث:۸۹۵۷....سیراعلام النبلاء:۲۱ر۰۳۰

تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا گیا؟ بولا: اس نے مجھے بخش دیا۔ پھر میں نے اسے بہت جلدی میں دیکھر بوچھا کہ تمہاری اس عجلت کا کیا سبب ہے؟۔

بولا: سارے اہل آسان آج إمام احمد بن خبل کے استقبالیہ کی تیاری میں گے ہوئے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں بھی ان کوخوش آمدید کہنے والوں میں شریک رہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے معلوم کیا تو ٹھیک اسی دن حضرت احمد بن خبل کا وصال ہوا تھا۔ (۱)

علامہ ابن جوزی حضرت محمد بن بشار عبدری سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے امام احمد بن عنبل کو پس انتقال خواب میں نہایت غضب ناک دیکھ کر پوچھا: اے ابوعبداللہ! آیا تے جلال میں کیوں ہیں؟۔

فرمایا: جلال کیوں نہ آئے ، ابھی منکر وکلیر آکر مجھ سے میر بے رب کی بابت سوال کررہے تھے، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ کیا مجھ سے میر بے رب کے متعلق سوال ہور ہا ہے!۔ میرا جواب بن کر انھوں نے معذرت خواہا نہ انداز میں کہا کہ ا بے ابوعبداللہ! آپ کا فرمان بجاہے؛ مگر ہم بھی رب کی طرف سے اس کام پر مامور ہیں۔ (۲) اس سے ملتا جلتا ایک خواب امام احمد بن ضبل کے صاحبز او بے سے بھی منقول ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: والد ہزرگوار! اللہ رب العزت کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ فرمایا: پروردگار نے مجھے اپنی بخشش ومغفرت سے سرفر از فرما دیا۔ میں نے مزید دریا فت کیا کہ کیا منکر ونکیر آپ کے پاس جو ایک بخشش آئے تھے؟، فرمایا: ہاں، وہ آئے اور آکر پوچھنے گئے: تیرارب کون ہے؟، میں نے جوابا کہا: سبحان اللہ! کیا مجھ سے ایسا سوال کرتے ہوئے پچھ جج کے محسوس نہیں ہوتی ؟ وان دونوں نے کہا: اے ابوعبداللہ! ہمیں معاف رکھیں ،ہمیں اس کا حکم ہوا تھا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) سيراعلام النبلاء: ۱۱ رهم ۱۳ ..... الجرح والتحديل: ارااس

<sup>(</sup>٢) كتاب الرويا: ١٠٤١ (٣) كتاب الرويا: ١٠٤١

حضرت امام احمد بن عنبل کے ایک دوست سے روایت نقل کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب احمد بن عنبل کا انقال ہو گیا تو میں نے اضیں کسی شب خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے ناز واَ داسے خرا ماں خرا ماں چلے جارہے ہیں۔ میں نے پوچھا: میرے بھائی! یکون ساطریقہ ہے چلنے کا؟ فرمانے گئے: ساکنانِ بہشت ایسے ہی چلاکرتے ہیں۔ میں نے پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔

فرمایا: اس نے نہ صرف اپنی ردائے مغفرت مجھ پر ڈالی بلکہ سونے کے جوتے بھی مجھے پہنائے اور فرمایا: احمد! بیاس کابدلہ ہے جوتم قرآن کواللہ کا منزل کلام غیر مخلوق کہا کرتے تھے۔ پھر مجھے بہشت میں آنے جانے کی اِجازتِ عام دی گئ۔ چنانچہ جس وقت میں جنت میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سفیان توری دوسبر پروں کے ساتھ ایک باغ سے اُڑ کر دوسرے باغ میں گھوم پھر رہے ہیں اور آپ کی زبان پریہ آیت کریمہ جاری ہے:

الحَـمُـدُ لِلّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَ أُورَثَنَا الأَرُضَ نَتَبَوّاً مِنَ الجَنَّةِ حَيثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجُرُ العَامِلِيْنَ 0 (سورة (م:20)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کردکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنادیا کہ ہم (اس) جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں، سونیک عمل کرنے والوں کا کیسا أچھا أجرہے!۔

میں نے بوچھا عبدالواحد وراق رحمہ اللہ کا کچھا تا پتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے انھیں بح نوریعنی ملک غفور کے یاس چھوڑ دیا ہے۔

میں نے بوچھا: بشر بن حارث رحمہ اللہ کی کوئی خبر؟ ، فر مایا: کیا بات ہے! بشر کے کیا کہنے!! انصیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوکر فر مار ہاتھا: اے دنیا میں میری خاطر کچھ نہ کھانے والے! اب جی

مجر کے کھا۔اے میرے لیے کچھ نہ پینے والے! سیراب ہوکر پی۔اوراے میری رضا کے لیے آ رام وعیش کو نج دینے والے! اب بہشت کے اندر جتنا چاہے عیش وآ رام کر۔()

یکان صالحین حضرت حسین کردی نے وصال کے بعد حضرت احمد بن خلبل کو خواب میں دیکھ کر یو چھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فر مایا: اس نے مجھے اپنے روبر و کھڑ اکر کے پوچھا: اے احمد! میں نے مجھے دولت علم عطا کی تھی اُس پر تو نے کتناعمل کیا؟، عرض کیا: مولا! میں نے اسے پوری دیا نت کے ساتھ جہاں دوسروں کو پڑھایا وہیں خو دبھی اس پڑمل پیرار ہا۔ فر مایا: احمد! تو نے بالکل چے کہا۔ اب بتاؤ میں تم پر کیا مہر بانی کروں؟ میں نے عرض کیا: مولا! جولوگ میرے جنازے میں شریک ہوئے انھیں بخش دے۔ فر مایا: جو بھی تمہارے جنازہ میں شریک ہوا اور میں شریک ہوا اور جس نے بھی تمہاری نماز جنازہ پڑھی، میں نے اسے بخشا۔ (۲)

حضرت احمد بن محمد کندی فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن صنبل کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اے ابوعبداللہ! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا: اس نے جھے بخش دیا نیز فرمایا: اے احمد! کیا تھے میری خاطرز دوکوب کیا گیا تھا؟ میں نے عرض کیا: ہاں میرے مولا فرمایا: اے احمد! بیمیراوجبر کریم ہے تم اِسے جتنا تک سکتے ہوتکو؛ کیوں کہ تہمیں اِس کو تکنے کی اجازت عام ہے ۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تفسيرروح البيان: ۷/ ۹۵ .....سير اعلام النيلاء: ۱۱/ ۳۴۷.....تارخ دمشق: ۵/ ۳۳۵.....البداية والنهاية: ۱۰/ ۳۷۷.....حياة الحيوان الكبرى: ۱/ ۷۸.....حلية الاولياء: ۴/ ۱۳۴۷..... بريقة محموديه في شرح طريقة مجمد بيوشر بعيز بويية: ۱/۲۹.....مخضر منهاج القاصدين مقدسي: ۹/۸ کا۔

<sup>(</sup>٢) الضوءاللامع: ١٨١٨\_

<sup>(</sup>٣) طبقات الحتابلية: اركىسىتېذىپ الكمال: ار ٧٠٠ سىستارىخ دمثق: ۵را٣٣ سىسىم قا ة المفاتيح شرح مشكوه المصابح: ار٣٣ \_

حضرت محمد بن بشار بندارعبدی کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے کہا کہ مجھ سے حضرت سفیان توری کا حلیہ اور آپ کی صورت بیان کریں چنانچہ انھوں نے مجھ سے بیان فر مایا۔ پھر جب حضرت عبدالرحمٰن کا اِنقال ہوا میں نے رب کی بارگاہ میں اِلتجا کی کہ مولا! مجھے خواب میں حضرت سفیان کی زیارت سے مشرف فر ما۔ چنانچہ میں نے اُن کوخواب میں بالکل ویساہی پایا جیسا کہ عبدالرحمٰن بن مہدی نے مجھ سے بیان فر مایا تھا۔

میں نے کہا: اے ابوعبد اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: جب میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا تو اس نے مجھے اپنی اس قدر جودونوال سے سرفراز فرمایا جس کا میں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔

میں نے پوچھا: یہ آپ کی آسین میں کیا ہے؟، فرمایا: کچھ موتیاں اور یا قوت وجواہر ہیں۔ میں نے پوچھا: یہ آپ کو کہاں سے ہاتھ آئے؟ فرمایا: جس وقت حضرت احمد بن خنبل کی روح (عالم بالامیں) آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل کو تھم دیا کہ احمد بن خنبل کی روح پریا قوت وجوا ہراور در ہائے بتیم کو (خیر مقدم کے طور پر) نچھا ورکر دو؛ تو اس میں سے اِسنے میرے ہاتھ لگ گئے تھے۔(۱)

حضرت حسین بن حسن سیروانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت احمد بن حلبل کو خواب میں د کھے کر پوچھا: اے ابوعبداللہ! اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا:اے احمد! میمیراوجہر کریم ہے،تو تواس کی طرف جی بھر کرتک لے۔(۲)

حضرت عبدالله بن حسین بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جسے علم حدیث میں عبور حاصل تھا جب اس کا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھ کر میں نے اس سے سوال

<sup>[</sup>۱] الابائة الكبرى لابن بطر: ۱۵ ۲۲ معديث: ۲۳۷ مسدوفيات الاعميان: ۱۸۵ مسه تاريخ بغداد: ۱۸۱۸ م

<sup>(</sup>۲) الابائة الكبرى لابن بطه: ۱۲/۵۲ معريث: ۲۳۷ .....سيراعلام النبلاء: ۱۱ ۱۳۹۹ .....مغانی الاخيار: ار ۲۸ .....تارخ بغداد: ۱۶/۳۹ س

کیا: قتم بخدا؟ تیج تیج تیج بتانا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: پروردگار نے مجھے بخش دیا۔ مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا: قتم بخدا!۔ فرمایا: ہاں واللہ اس نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا: تمہاری بخشش کا سبب کیا بنا؟، فرمایا: امام احمد بن حنبل کی محبت سے اپنے دل کوآ با در کھنا۔ میں نے پوچھا: پھرتم آرام سے ہونا!۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا: (الحمد للہ) میں بالکل راحت ومسرت میں ہوں۔ (۱)

حضرت عبدالله بن احمد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے والدکی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ والد نے پوچھا: صاحب جنازہ کا پیشہ کیا تھا؟ ،لوگوں نے کہا: وہ راہ میں سامان بیچا کرتا تھا۔ پوچھا: خوداً پنی جگہ میں یا دوسرے کی جگہ میں؟ ،کہا گیا: دوسری کی جگہ میں؟ ....آپ نے فرمایا: بہر حال جو بھی ہو چلوا س کی نماز جنازہ پڑھا تے ہیں، شاید الله سبحانہ وتعالیٰ اس کی برائیوں پر پردہ رکھ لے۔ چنا نچے نماز جنازہ کے بعد پھر ہم نے اسے وفن کردیا۔

رات میں والدسوئے تو انھیں اس واقعہ کی تشویش تھی۔ائے میں پڑوس کی ایک عورت والدصاحب کے پاس آئی اور کہنے گلی: اے ابوعبداللہ! کیا میں آپ کو ایک خوش خبری نہ سناؤں؟ ،انھوں نے فر مایا: اے مبار کہ! ضرور؛ کیوں کہ تو ایک نیک اور یارساعورت ہے اور تجھ میں ہم نے ہمیشہ خیر ہی پایا ہے۔

کہنے گئی: گزشتہ رات میں سوئی تومیں نے صاحبِ جنازہ کو دیکھا جس کے ساتھ آپ بھی جارہ ہے ، اور وہ شخص دوسبز جوڑوں میں ملبوس جنت میں بھا گا چلا جارہا تھا۔ میں نے پوچھا: اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا: جس وقت میری روح نے قنس عضری سے یرواز کیا اُس وقت وہ بہت ہی غضب میں تھا، لیکن امام

<sup>(</sup>۱) طبقات الحتابلية: الركسيسير اعلام النبلاء: ۱۱ر ۳۴۵ ..... الجرح والتعديل: الر ۳۰۸ ..... ترجمة الائمة الاربعه: الرامعي

احمد بن حنبل کے نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس نے نہ صرف میرے گناہ معاف کیے بلکہ جنت میں رہائش کا پروانہ بھی جاری فرمادیا۔ (۱)

حضرت المحق بن ابراہیم لوکو کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن صنبل کوخواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے ابوعبداللہ! کیا آپ انتقال نہیں فر ماگئے؟ ، فر مایا: کیوں نہیں۔ میں نے پوچھا: پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فر مایا: مجھے بھی بخشااور انھیں بھی جھوں نے میری نماز جنازہ پڑھی۔ میں نے پوچھا: آپ کے جنازے میں تو بہت سے اہل بدعت وہوا بھی شامل تھے۔فر مایا: وہ اس سے مشنیٰ ہیں۔(۱)

حضرت ابوعلی بن بناء کہتے ہیں کہ جبقطیعی کی ماں کا انتقال ہوا تو آخیں امام احمد بن حنبل کے پڑوں میں دفن کیا گیا۔ وفات کی چندرا توں کے بعد آخیں خواب میں دیکھ کر بوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اے بیٹے! - اللہ تجھ سے خوش ہو- تو نے مجھے ایک ایسے برگزیدہ انسان کے بغل میں دفنایا ہے جس کی قبر پر ہرشب یا ہرشب جمعہ اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ جملہ اہل قبوراً سے نہا نہا جاتے ہیں اور میں بھی انہی میں ہوتی ہوں۔ (۳)

حضرت ابوعبداللداحد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابوداؤ دکوخواب میں دیکھ کر بوچھا: اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: اس نے کیا تو پھے نہیں، ہاں اِ تناضر ور فرمایا کہتم جس کو بوجتے تھے آج انھیں کے پاس جا کر پناہ ڈھونڈ و۔اے احمد بن حنبل! جس روش پر آپ گامزن ہیں اس پر پامردی سے جے رہے کہ وہی حق ہے۔ (م)

<sup>(</sup>۱) طبقات الحنابلية: ار ۱۹۷\_

<sup>(</sup>۲) سيراعلام العبلاء: ١١٠ ١٣٥٠\_

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة: ار٢٥٩ \_

# حضرت يحيى بن الثم

حضرت احمد خواص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے قاضی کیجیٰ بن اکٹم کو پس وصال خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟، کہا: باری تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا: اے بدعمل بڈھے!اگر تیرے بال سفید نہ ہوتے تومیں مجھے ضرور آگ میں جلاتا۔

یے فرمان س کرمیری کیفیت وہ ہوگئ جوایک مجرم کی اپنے آقا کے سامنے ہوتی ہے۔ میں بری طرح کا پنے لگا۔ جب کچھ إفاقه ہوا تو دوبارہ إرشاد ہوا: اے بدکار بڑھے! توسفیدریش نہ ہوتا تو میں ضرور تجھے آتش دوزخ میں جلاتا۔

مجھ پر پھر ہیبت طاری ہوگئ اور میرا پورا وجود بری طرح تفر تفرانے لگا۔ جب حالت سنجعلی تو تیسری مرتبہ پھراسی طرح فر مایا۔ میں نے بارگا و الہی میں عرض کی:

اے میرے خالق و مالک! اے رحیم وکریم! اے عفودرگز رفر مانے والے! میں نے عبد الرزاق بن ہمام سے، انھول نے معمر بن راشد سے، انھول نے ابن شہاب زہری سے، انھول نے انس بن مالک سے اور انھول نے تیرے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انھول نے حضرت جرئیل امین سے تیرا یہ فر مان سنا: میرا وہ بندہ جسے اسلام میں بڑھا پا آئے اسے جہنم کا عذاب دینے سے جھے حیا آتی ہے۔ اس پر میرے پاک پروردگار نے فر مایا: عبد الرزاق ، عمر، زہری اور انس سب

اس پرمیرے پاک پرورد کار کے فرمایا : عبدالرزان ، سر، زہری اورا س سب نے سچ کہا، میرے نبی نے سچ کہا، جرئیل نے سچ کہا اور میرا قول سچا ہے۔اے فرشتو! اِسے جنت میں لے جاؤ۔(۱)

<sup>(1)</sup> اللا لي المصوعة: الر٢٥ ا....عيون الحكايات ابن الجوزي: ١٣٥٠ ١٣٥٠ - ١٣٥١

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ قاضی کی بن آئم سے اللہ تعالی نے فرمایا: اے بوڑھے! آج تیری خیر نہیں ہے۔

عرض کی: اے میرے مالک ومولا! تیرے نبی برخ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تو اس بات سے حیا فرما تاہے کہ اُسی (۰۸) سال والے بوڑھوں کو عذاب دے۔اے میرے خالق میں بھی اسی برس دنیا میں گزار کرآیا ہوں، تو میں تیرے رحم فرمادے۔

الله سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: میرے نبی آخرالزماں نے بالکل سیح فرمایا ہے، جاؤ، ہم نے تنہیں بخش دیا۔()

### حضرت ذوالنون مصري

حضرت ذوالنون مصری علیه الرحمه نے کسی مردِ صالح کوخواب میں دیکھ کر استفسار کیا:اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔

کہا: پروردگارنے مجھےا پنے رو برو کھڑا کیا اور فر مایا: اے محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے! دعویٰ تو میری محبت کا تھا گرساتھ ہی چا درغفلت بھی تانے رہے۔ ( کیا بیکسی عاشق کوزیب دیتا ہے!)۔(۲)

<sup>(1)</sup> المحجم: الر ۱۸ السيمجم اصحاب القاضى الي على صد فى: الر ۱۸ السيم الكمال: ۲۲۲ سيستار تُخ دمثق: ۱۰ الر ۱۷ السيمياة الحيوان الكبرى: الر ۲۵ سيم الخاطر: الر ۲۲ سيسجة المجالس و انس المجالس: الر ۲۹ سيمزيمة المجالس وفتخب النفائس: الر ۲۵ سيما حياء علوم الدين: ۳۲۷ سيسالز هر الفائح فى ذكر من تنز وعن الذنوب والقبائح: الر ۲۵ سيمال قشيرية: الر ۲۵ سيمالجامع الصغير: ۱۱۱ حديث: ۱۹۹۱ سيميون الحكايات ابن الجوزى: ۲۵ سام

<sup>(</sup>۲) تفسير بحرمد بدابن عجيبه:۳/۹۳\_

## حضرت محمد بن مصفی قرشی

حضرت محمد بن عوف علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ محمد بن مصفی بن بہلول قرشی کو انقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا: اے ابوعبد اللہ! کیا آپ دنیا نے فانی سے کوچ نہیں کرگئے ہیں؟ توبیہ تا کیں کہ آپ کا وطن اصلی کی طرف بلٹنا کیسار ہا؟۔

فرمایا:الحمدللد! ہم خیروسعادت کی طرف پلٹے ہیں،اس پرمشزادیہ کہ ہم ہرروز اپنے مالک ومولا کی زیارت سے دوبارمشرف کیے جاتے ہیں۔

میں نے کہا:اےابوعبداللہ! بلاشہہ سنتوں کے فروغ نے آپ کی دنیا وآخرت دونوں کونہال کردیا ہے!۔

کہتے ہیں کہ میری یہ بات س کروہ مسکرانے لگے۔(۱)

## متوكل على الله

کسی نے مشہور ہا دشاہ متوکل علی اللہ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہا: کچھ سنتوں کا میں نے اِحیا کیا تھا بس اسی باعث برور دگار نے مجھے بخش دیا۔(۲)

<sup>(</sup>۱) الوافی بالوفیات: ۱۰۲/۲ سستاریخ دمشق: ۱۳/۵۵ سسته ثقات این حبان: ۱۰/۱۰سستهذیب التهذیب: ۱۹۷۹ سستهذیب الکمال مزی: ۲۹/۲۹ سسسیر اعلام العبلاء: ۱۱/۹۶ سستاریخ الاسلام دمین ۴۶٬۷۰۰ سسالانساب معانی: ۲۹۳۳ س

<sup>(</sup>۲) الوافی بالوفیات: ۱۹/۳ بسد ۲۹ بسد ۱۵/۳ بسد بغیة الطلب فی تاریخ حلب: ۱۸۸ بستاریخ التخلفاء: ۱۱٬۵۸۱ بستاریخ بغداد: ۱۳۷ سستاریخ اسلام ذہبی: ۱۹۸۸ سسفوات الوفیات: ۱۱ ۱۹۱ سسالبدالیوالنہایہ: ۱۹۸۸ سستاریخ اسلام دہبی: ۱۹۸۸ سسفوات الوفیات: ۱۸

### حضرت ابوعبدالله محمد بن حميدرازي

حضرت حسن بن لیٹ رازی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن حمیدرازی علیہ الرحمہ کوخواب میں دیکھااور پوچھا:اے ابوعبداللہ!اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔

فرمایا: اللہ نے میری بخشش فرمادی۔ میں نے پوچھا: کس وجہ سے؟ فرمایا: بس اس کی ذات سے تچی اُمیدیں وابسۃ رکھنے کی وجہ سے۔ (۱)

## حضرت أبوجعفرمجمه بن احمه كاغذى

حضرت ابومظفر محمد بن احمد خراسانی مروزی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر
کاغذی کو در پرد و خواب دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔
فرمایا: اس نے بلاحساب و کتاب مجھے بخش دیا۔ پوچھا: اس کی وجہ؟، فرمایا:
مغفرت کا سبب ریہ ہے کہ میں اپنے مشائخ کے سلسلہ روایت کو کسی سے اس طرح بیان
کیا کرتا تھا:

أخبرك رضى الله عنك فلان .

پھر کہتا تھا کہ مجھ سے فلاں رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی۔

اورمحاسبہ اَعمال ہے اس لیے چے گیا کہ میں ہر حدیث کے اندر بالالتزام''صلی الله علیہ وسلم'' لکھا کرتا تھا۔(۲)

<sup>(</sup>۱) الندوين في اخبار قزوين: ۱/۲۹ سستاريُّ بغداد: ۱/۴۰ سسالعاقبة في ذكرالموت: ۱/۲۸ ا

<sup>(</sup>٢) ادب الإملاء والاستملاء: اركاا\_

### حضرت محمودبن خداش

حضرت یعقوب دورقی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت محمود بن خداش کا وصال ہوا تو اُن خوش بختوں میں میں بھی شامل تھا جنھوں نے انھیں نہلا یا اور دفنایا۔ میں نے ایک شب انھیں خواب میں دیکھ کر بوچھا: اے ابوجہ! آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: میرے پروردگار نے نہ صرف میری بلکہ ان سب کی مغفرت مزمادی جو میرے جنازے میں شریک تھے۔ کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ کہتے ہیں تو میں انھوں نے کہا کہ آپ کے جنازے میں شرکت کرنے والوں میں تو میں بھی تھا، تواسے میں انھوں نے اپنی آستین کے اندر سے ایک رقعہ نکالا جس میں تحریر تھا: یعقوب بن ابراہیم بن کشر۔(۱)

# حضرت ابوالحسن سرى سقطى

حضرت شیخ سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہیں سالوں سے خلق خدا کو راہ دا کو راہ کے داکو راہ کے داکو راہ نے اور اُن کو اللہ والا بنانے کی سعی مسلسل کرر ہاتھا مگرا کی شخص کے سوا کوئی میرے دام تبلیغ میں نہ پھنسا۔ امروا قعہ سے کہ میں ایک دن بروز جمعہ بغداد کی جامع مسجد میں خطاب کرر ہاتھا، دورانِ خطبہ میں نے کہا:

عجبت من ضعيف عصى قويا .

لینی چیرت ہےاں شخص پر جو کمزور ہو کر بھی قوت والے کی نافر مانی کرتار ہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ہفتہ کے روز نمازِ فجر اُ داکر نے کے بعد میں ذرا دیر کے لیے بیٹھا

<sup>(</sup>۱) طبقات الحتابلية: ۱۳۵۱.....سيراعلام النبلاء: ۱۱ر ۱۸ ۱۸..... تبذيب الكمال: ۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰۰..... الندوين في اخبار قزوين: ۱۷۱۳..... تاريخ بغداد: ۱۸ ۱۵۵ ..... تاريخ اسلام ذهبي: ۳۸ ۳۵ .....الانساب سمعاني: ۱۹۷۳-

ہی تھا کہ ایک جوانِ رعنا دو بچوں سمیت سوار ہوکر میرے پاس آیا اور اس کے پیچھے بھی دو گھوڑ سوار سے ۔وہ سواری سے اُتر کر بے تابانہ پوچھے لگا: تم میں سری سقطی کون ہے؟ ،ہم نشینوں نے میری طرف اِشارہ کیا تواس نے سلام کیا اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ عرض کرتا ہے کہ کل میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ '' حیرت ہے اس شخص پر جو کمز ور ہوکر بھی شہز ورکی نا فر مانی کرتار ہتا ہے''۔اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ، میں نے کہا: ابن آ دم سے ضعیف ونا تواں کوئی ضعیف نہیں ، اور اللہ تعالی سے بڑھ کرکوئی قوی نہیں ۔اور ابن آ دم اپنے ہزار ضعف ونا توانی کے باوجود اللہ تعالی کی معصیت ونا فر مانی کرتا ہے تو کیا یہ باعث حیرت نہیں!۔

بیت کروہ رونے لگا اور کہا: اے سری! کیا مجھ جیسے خرقا بِ معصیت کی توبہ اللہ قبول کرسکتا ہے؟۔ میں نے کہا: کیول نہیں، اگر ڈوبتوں کواللہ پار نہ لگائے تو اور کون لگائے گا!۔ کہا: اے سری! میں نے لوگوں پر بے تحاشاظلم وزیادتی کی ہے تو اس سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟، فرمایا: اگرتم تھیجے معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرلو (اور خلوت وجلوت میں اسی کے ہوکے رہو) تو تمہارے خاصمین کوتم سے راضی کر دیا جائے گا؛ کیوں کہ سرکار اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشادِ عالی ہے:

إذا كان يوم القيامة و اجتمع الخصوم على ولي الله وكل لكل منهم ملكا يقول لا تروّعوا ولي الله فان حقكم اليوم على الله تعالىٰ.

یعنی عرصہ محشر میں جب مخاصمین (بدلہ لینے کے لیے) اللہ کے ولی کے پاس جمع مول گے تو اللہ تعالی ان میں سے ہرا یک کی طرف سے وکالت کرنے کے لیے ایک فرشتہ کھڑا کردے گا جو کہے گا: اللہ کے اِس ولی کو پریشان نہ کرو، آج تمہارے سارے حقوق اللہ تعالی اُدافر مائے گا۔

کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد اس کی پلکیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں اور عرض کرنے لگا: اب مجھے بتا ئیں کہ اللہ کی راہ پر جادہ پیائی کیوں کرممکن ہوسکتی ہے؟ ، میں نے کہا: اگرتم پیکرانِ زہدوسلوک میں سے ہونا چاہتے ہو توصائم النہار اور قائم اللیل بن جاؤ ، اور گنا ہوں سے اپنا ہاتھ یکسر تھنچ لو۔ اور اگر اُر باب ولایت کی راہ چلنا جائے ہوتو خدمتِ مولا کے سوا ہر تعلق سے بے نیاز ہوجاؤ۔

یین کراس نے اتنا گریہ و بکا کیا کہ اُس کے رومال آنسوؤں سے تربتر ہوگئے۔ پھر جب وہ لوٹا تواس نے واقعتا مال ومنال اور اہل وعیال سب کوخیر آباد کہہ دیا، اپنا حال غیر کرلیا، اور قبرستان جا کرسکونت پذیر ہو گیا اور پھراسی حالت میں اس جوان کی موت واقع ہوگئی۔

حضرت سری فرماتے ہیں کہ ایک دن میری آنکھ جھکی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رکیم وریٹم وریٹم ملبوس پورے جاہ وطمطراق سے خراماں خراماں چلا جارہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے: اے سری! اللہ آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے۔ میں نے پوچھا: یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہنے لگا: اس نے میرے گنا ہوں کا حساب کتاب لیے بغیر ہی سیدھے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔(۱)

حضرت ابوعبید بن حربویہ فرماتے ہیں کہ جھے حضرت سری سقطی کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کسی رات میں نے ان کوخواب میں دکھے کر دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: نہ صرف جھے بخشا بلکہ وہ بھی بخشے گئے جضوں نے میرے جنازہ میں شرکت اور نماز اداکی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے جنازے میں شریک ہونے والوں اور نماز اداکر نے والوں میں تو میں کہا کہ آپ کے جنازے میں شریک ہونے والوں اور نماز اداکر نے والوں میں تو میں بھی شامل تھا!۔ فرمایا: ذرا رُکو، انھوں نے نظر دوڑ ائی مگر کہیں میرانا م نظر نہ آیا۔

(۱) تفيرروح البيان:۱ر٣٢٣\_

میں نے کہا یقیناً میں آپ کے جنازے میں حاضرتھا۔ پھر جب انھوں نے دوبارہ دیکھا تو میرانام حاشیہ میں مرقوم تھا۔ (۱)

حضرت محمر بن ليحيٰ ذبل

حضرت ابوعمر واحمد بن نصر خفاف فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن کی کوخواب میں دیکھا اور پوچھا: یہ بتا کیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: پروردگار نے جھے اپنی روا ہے مغفرت میں چھپالیا۔ میں نے پوچھا: آپ کی حدیثوں کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا: آخیس آبزریں سے لکھ کو علمین میں اُٹھاکر محفوظ کر دیا گیا۔ (۲)

### حضرت ليجيٰ بن معاذ رازي

حضرت عبدالله بن فضل رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که جب مشہورِ زمانه زاہد وصوفی حضرت بیجیٰ بن معاذ رازی کا وصال ہوا تو کسی نے انھیں خواب میں دیکھر پوچھا: الله تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟، فرمایا: میں بخش دیا گیا۔ پوچھا گیا: کسعمل کی بنیادیر؟، فرمایا: میری اس دعاومنا جات کی وجہ سے:

إلهي إن كنتُ مقصرا في خدمتك، فما كنتُ مقصرا في محبتك .(٣)

لین اے پروردگار! تیری طاعت و بندگی میں مجھ سے (مجھی ) کچھ کوتاہی ہوجائے بگر میں تیری محبت میں بھی کسی کوتا ہی کا مرتکب نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) طبقات الاولياء: ۱/۲۷ .....تاریخ دمثق: ۱۹۸/۲۰ .....تاریخ بغداد: ۱۸/۵۷ .....البدایة والنهایة : ۱۱ ر ۱۹.....صفة الصفو ق: ۱۷۲۱ م

<sup>(</sup>۲) الوافی بالوفیات:۲۰/۱۵۸ .....سیراعلام النبلاء:۲۷۸ / ۳۷۸ .....تذکرة الحفاظ:۲۰/۱۳۵ ......تاریخ اسلام ذهبی: ۳۹/۵ .....معرفة علوم الحدیث حاکم:۱۱۷ مدیث: ۱۲۷ ...... تهذیب التهذیب: ۹۷/۵ ۲۸ ..... تهذیب الکمیال:۲۹/۱۳۳ .....تاریخ بغداد:۲۰/۱۲۲

<sup>(</sup>m) الروض الفائق في المواعظ والرقائق: ٣٢٥ \_

### حضرت بايز يدطيفور بن عيسلي بسطامي

حضرت بایزید بسطامی رضی الله عنه کوان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا: اے بایزید! الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمانے لگے: مجھے اپنے حضور کھڑا کیا اور فرمایا: اے بایزید! میرے لیے کیالائے ہو؟، میں نے عرض کیا: اے پروردگار! میں وہ چیز لے کرآیا ہوں جو تیرے خزانۂ رحمت میں نایاب ہے۔ پوچھا: ایسی کیا چیز ہے جو میر نے خزانے میں بھی نہیں۔ میں نے کہا: مولا! فقر اور إفلاس فرمایا: اے بایزید! یقیناً تو ایسی چیز لے کرآیا ہے جو ہر چیزیر بھاری ہے۔ ()

حضرت بایزید بسطا می رضی الله عنه فرماتے ہیں: کسی سال میں بیت الله الحرام کے جج سے مشرف ہوا۔ میں نے الحاح وریا کے ملے جلے انداز میں دعا ماگئی شروع کی ہاتف غیب سے ندا آئی: اے بایزید! اگرتم ہزار سال بھی اس انداز سے دعا ماگلو اور اس طرح ہزار جج بھی کروتب بھی ہم اس میں سے ایک ذرہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔

میں نے عرض کی:اییا کیوں؟ کہا گیا:اس لیے کہ تمہاری توجہ کا مرکز محض تمہارا عمل ہے مگر جس کے لیے ممل کررہے ہواُس سے یکسر غافل ہو۔

میں نے عرض کیا: مولا! اگر میری عبادتیں اور دعا کیں تیری بارگاہ میں مقبول نہیں، تو مجھے تیری عزت کی قتم! پھر میرے اور تیرے درمیان رشتہ وصال منقطع ہوجانا چاہیے۔ کہا گیا: اے بایزید! اگراییا کرنا تمہارے اختیار میں ہوتو ٹھیک ہے قطع کر دو۔ گرشایدتم بھول گئے کہ شرابِ وصل تو ہم نے ہی تصصیں پلائی تھی!۔

<sup>(</sup>۱) النورالسافرعن اخبار القرن العاشر: ارسى-

میں نے عرض کی: مولا تیری عزت کی تتم! میں اس وقت تک اپنے قدم تیرے حرم سے باہر نہ نکالوں گا جب تک جھے یہ پتانہ چل جائے کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا:

قبل يا أبا يزيد، ما تريد؟ وعزتي وجلالي لو يعلم العالم ما أعلمه من باطنك لرجموك، فقلت: و عزتك وجلالك لو يعلم العالم ما أعلمه من كرمك ما عبدوك. و إذا بهاتف يقول: يا أبا يزيد، لا نقول و لا تقول، أنت عندنا مقبول.

لینی بایز بدکہو تہمیں کیا چاہیے؟ مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! جتنا تمہارے قلب وباطن (کے رازوں) پر میں آگاہ ہوں اگر اتنا دنیا جان جائے تو وہ تعصیں سنگسار کردے۔ اس پر میں نے کہا: مولا مجھے بھی تیری عزت و جلال کی قتم! سنگسار کردے۔ اس پر میں نے کہا: مولا مجھے بھی تیری عزت و جلال کی قتم! تیرے کرم ونوال پر جیسی مجھے اطلاع نصیب ہوئی ہے اگر اس بھری دنیا میں اتنا کوئی اور جان لیتا، تو تیری عبادت ہی سے بے نیاز ہوجا تا۔ پھر ہا تف غیب سے ایک آواز اُ بھری: لیتی اب نہ ہم کچھ کہیں، نہ تم کچھ کہو (بس بات بہیں ختم کہ ) تم مارے بند وہ مقبول ہو۔ (۱)

### حضرت احمربن عبدالرحمن بحشل

حضرت ابوالفضل زہری فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابوبکر ادمی نے اور انھوں نے
ابن قمۃ کو کہتے سنا کہ وہ فرماتے تھے: میں نے حضرت بحشل کو عالم خواب میں دیکھر
پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، فرمایا: پرور دگارنے مجھے بخش دیا۔ اور
میرے لیے اپنی زیارت کا ایک دن خاص کر دیا جس میں میں اس کے سامنے قراءت
کیا کرتا ہوں۔(۲)

<sup>(1)</sup> الفتوحات المكية ٢ /٣١٣ .....الزبرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقبائح: ١٩٥١ -

<sup>(</sup>۲) مدیث ابوالفضل الزهری:۲/۰۱۲ مدیث:۹۰۷\_

### حضرت أبوز رعدرازي

ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ابوالعباس مرادی کے حوالے سے تخریخ کی ،
کہتے ہیں کہ میرے والد نے فر مایا: میں نے حضرت ابوزر یہ کوخواب میں ویکھا اور
بوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، فر مایا: جب میں نے اپنے رب
سے ملاقات کی تو پر وردگار نے مجھ سے فر مایا: اے ابوزر یہ! جب میرے پاس کوئی
پچاآتا ہے تو میں اسے سید ھے جنت میں داخل کرنے کا حکم ویتا ہوں تو پھر انداز ہ
لگاؤ کہ جس نے سنتوں پڑمل کیا اور میرے بندوں کو نبی کی سنتیں یا دکروائیں
(اس کے ساتھ میری نوازشوں کا عالم کیا ہوگا! ابوزر یہ) بھری جنت میں جہاں
چاہوا پناٹھکانہ بنالو۔(۱)

امام حافظ محمہ بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوزرعہ رازی کو میں نے پس انقال خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: اللہ سجانہ وتعالی نے میرے تعلق سے فرمایا کہ اِسے ابوعبداللہ، ابوعبداللہ اور ابوعبد اللہ کے ساتھ ملحق کردو۔ (پہلے ابوعبداللہ سے مرادامام مالک، دوسرے سے مرادامام شافعی اور تیسرے سے مرادامام احمہ بن ضبل ہیں )۔ (۲)

حضرت حفص بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ میں ابوز رعدرازی سے ملاقات کی اپنی دریہ یہ خواہش کے باوجوداُن تک پہنچنے سے قاصر رہا۔ جب ان کے وصال کے بعد میں شہررَے گیا تو خواب میں کیا دیکھا ہوں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ آسانِ دنیا پر

<sup>(</sup>۱) نظم المتناثر: ار ۵ ..... كنز العمال: اراا..... طبقات الحنابله: اروك..... تاريخ ومثق: ۳۹/۳۸ ..... تاريخ بغداد: ۲۲/۳/۲۸ ..... صفة الصفوة: ار۳۲۷ .....ابن عساكر بحواله شرح الصدور مترجم: ۳۲۷ م

<sup>(</sup>٢) تهذيب الاساء: ار٨٣..... فواكد العراقيين لا في سعيد نقاش: ار١٣٢ حديث: ٩٠١..... ترجمة الائمة الاربعه: ارا٨٥٥ -

نمازاُ داکررہے ہیں۔ میں نے پوچھا: کیا آپ عبیداللہ بن عبدالکریم (ابوزرعہ) ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ میں نے پوچھا: آپ اس مقام پر کیوں کر پنچے؟، فرمایا: میں نے اپنے ان ہاتھوں سے سرکارِ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار ہاہزار حدیثیں کسی ہیں جس میں ''عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم'' کھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور فرمانِ رسالت مآب ہے کہ'' جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے ، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحتیں نازل فرما تا ہے'۔ (۱)

## شیخ احمہ بن طولون ترکی

کسی صالح کامل کا قول ہے کہ میں نے احمد بن طولون کو اُن کے وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: جب میری روح قبض کی گئی، تو ایک ہے مرقت ہنکانے والا مجھے لے کر آتش جہنم کے اوپر سے گزرا، درواز ہائے جہنم کھول دیے گئے اور اس کا دھواں اوپر اُٹھنے لگا۔ مجھے شدید خوف لاحق ہوا اور مجھے پنی ہلاکت یقینی نظر آنے گئی۔ اتنے میں خوشبوؤں میں بسی ہوئی ایک خوبرو لونڈی میرے پاس آکر بولی۔ اے احمد! ڈریے نہیں، میں آپ کی آزاد کردہ لونڈی ہوں۔ پھروہ میرے اور آگ کے درمیان کھڑی ہوگئی، اور شعلوں کا رُخ بدل گیا۔

میں نے پوچھا: تم کون ہو؟ کہا: آپ کا صدقہ جو کہ آپ دائیں اور بائیں خفیہ طور پر دیا کرتے تھے۔ پھرعرش کے نیچے سے ایک منادی نے ندادی: باب المغفرة کے ذریعہ اسے جنت میں داخل کر دو؛ چنانچہ میں جنت میں پہنچ گیا، اوراس وقت میں کیسا ہوں تم دیکھ ہی رہے ہو۔۔۔۔۔(۲)

<sup>(</sup>۱) طبقات الحنابله: اروك .....تارخ بغداد: ۲۲۳/۸۳ م

<sup>(</sup>٢) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح:١٦/١\_

کسی صوفی کا بیان ہے کہ انھوں نے حضرت احمد بن طولون کی خواب میں زیارت کی ، اور وہ فرمارہے تھے: دنیا میں رہنے والوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی چھوٹی نیکی کو حقیر ہجھتے ہوئے نظر انداز کر دیں ، یوں ہی کسی برائی کو حقیر ہجھتے ہوئے نظر انداز کر بیٹھیں ؛ (کیوں کنہیں معلوم کس براُس کی زندگی کا فیصلہ ہوجائے )۔(۱)

## شخ ابوقلا به عبدالملك بن محمد بصرى

عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا، مہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر کی طرف جا نکلا، وہاں دیکھا کہ خیمہ میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہواہے، اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے، ایک طرف اس کی بیرحالت ہے اور دوسری طرف وہ باواز بلند کہدرہا ہے:

اے میرے پروردگار! جھے اپنی نعتوں پرشکر کی توفیق مرحمت فرما۔ مولا! تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر مجھے نضیلت اور فوقیت بخشی ہے، اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد وثنا کی توفیق عطافر ما۔

عبداللہ نے بید دعاسیٰ تو اسے بڑی جیرت ہوئی، ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، بینائی سےمحروم ہے،جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں اور وہ اللہ سے نعمتوں پرشکر کی دعاما نگ رہاہے۔اس کے پاس آ کرسلام کیااور پوچھا:

حضرت والا! آپ الله تعالی کی کس نعمت اور فوقیت پرشکر اور حمد و ثنا کی توفیق کے خواستگار ہیں؟۔

(۱) الوافي بالوفيات: ۲/۰۳-

معذور شخص نے جواب میں فرمایا اور خوب فرمایا:

آپ کوکیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے!۔ بخدا اگر وہ آسان ہے آگ برسا کر جھے کچل دیں، آسان ہے آگ برسا کر جھے کچل دیں، سمندروں کو جھے نگلنے کا حکم دی تو سمندروں کو جھے نگلنے کا حکم دی تو میں کیا کرسکتا ہوں۔ میرے نا تواں جسم میں زبان کی ہے بہانعت کو تو دیکھئے کہ میا بھی تک سالم ہے، کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بجرشکر اُدا کرسکتا ہوں!۔

پر فرمانے لگے:

میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتاہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں کین وہ تین دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اگر آپ اس کا پنة کرلیس تو ہؤی نوازش ہوگی۔

ایسے صابر وشاکر اور مختاج اِنسان کی خدمت سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوسکتی ہے۔ عبداللہ نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کی توبید در دناک منظر دیکھا کہ مٹی کے دو تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے جسے جگہ جگہ سے در ندوں اور پر ندول نے نوچ رکھا ہے، یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی، اس معصوم کی لاش اس طرح بے گوروکفن دیکھ کرعبداللہ کی آنھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والدکواس المناک حادثہ کی اطلاع کسے دے؟ ان کے پاس کئے اور ایک لبی تمہید کے بعد انھیں اطلاع کردی، بیٹے کی وحشت ناک موت سے کون ہوگا جس کا جگریارہ نہ ہوجائے لیکن ۔

جائز نہیں اندیشہ جال عشق میں اے دل مثیار! کہ بیمسلک شلیم و رضا ہے

یہ خبرس کرمعذور والد کی آنکھوں سے آنسورواں ہوگئے۔دل پرغموں کے بادل چھاجائیں تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہوجاتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کئم کا غباراً شکوں میں ڈھل کرنکل جاتا ہے، شکوہ وشکایت کی بجائے فرمانے گئے:

حمد وستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے میری اولا دکوا پنا نافر مان نہیں پیدا کیااوراسے جہنم کاایندھن بننے سے بچالیا۔

پھراناللہ واناالیہ راجعون پڑھااورایک چیخ کے ساتھ روح نے قفس عضری سے گویا پیہ کہتے ہوئے آزادی حاصل کرلی کہ

اباے خیالِ یارنہیں تاب ضبط کی بس اے فروغِ برق بخل کے اب اے خیالِ یارنہیں تاب ضبط کی اب کیا سے نکل گئے اب کیاستائیں گی ہمیں دوراں کی گردشیں ہم اُب حدودِ سودوزیاں سے نکل گئے

ان کی اس طرح اچا تک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگا، کچھالوگ اس طرف آنگلے، رونے کی آ وازشی، خیم میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی آ تکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ وہ کہتے جاتے:

ہم قربان ان آنھوں پر جنھوں نے بھی کسی غیرمحرم کونہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جولوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا، جس نے اپنے رب کی بھی نافر مانی نہیں کی ......

عبدالله بیصور تحال دیکھ کرایک بار پھرورط تعجب میں پڑگیا، پوچھا: یہ کون ہیں؟ ان کا تعارف کیا ہے؟، لوگوں نے جیرت سے پوچھا: آپ انھیں نہیں جانے؟ یہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کے شاگر درشید مشہور محدث حضرت اُبوقلا بہ ہیں۔

حدیث کا اُدنی طالب علم بھی حضرت ابوقلابہ کے نام سے واقف ہے۔ صبر واستقامت کے پیکر اور تسلیم ورضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابوقلابہ کی تجہیز وتکفین اور نماز وتد فین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ جبرات کوسویا تواس نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیب تن ہے اور بی آیت تلاوت فرمارہے ہیں :

سَلامٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَوْتُهُ فَنِعُمَ عُقُبَى الدَّادِ 0 (سورة رعد:٢٣/١٣) تم پرسلامتی ہوتمہارے صبر کرنے کے صلے میں، پس (اب دیکھو) آخرت کا گھر کیا خوب ہے!۔

عبداللہ نے پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا آپ وہی معذور شخص نہیں ہیں؟ ،فرمانے لگے:

جی ہاں! بے شک میں وہی شخص ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت وظلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی صبر وشکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔(۱)

حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے کراں نعتوں کی گنتی نہیں کی جاسکتی۔ زندگی

<sup>(</sup>۱) كتاب الثقات لا بي حاتم ابن حبان: ۳/۵\_

کی جس جہت میں دیکھئے تعمتوں کے گلستان کے گلستان اہلہارہے ہیں، انسانی زندگی اگرچہ نم اور حسرت کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے لیکن در حقیقت وجو دِغم بھی اِحساسِ مسرت کے لیے ہے۔ الم کی چاشنی سے زندگی میں حسن بھی آتا ہے۔ اہل اللہ اور اہل وفا کوغم میں بھی راحت حاصل ہوتی ہے جب کہ اہل ہوس کی ساری زندگی راحت کے فرمین ختم میں ختم موجاتی ہے۔

ناشکروں کا المیہ یہ ہے کہ ان کی نظر ہمیشہ زندگی کی تلخیوں پر ہتی ہے، زندگی کی ہزار نعمتوں اور رحمتوں کی چھاؤں میں انھیں کچھ لخیوں کی تپش محسوس ہوتو اس کا رونا رونے لگتے ہیں، ایسے لوگ زندگی کی حقیقی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں، وہ ہرسو برس ہوئی نعمتوں کی بہار میں بھی یہ کہتے ہیں کہ۔

تمام غني و گل داغ دل بن كيفى خزال نصيب بهارول سے كياليا ميں نے

لیکن ایک حقیقی مردِمومن کی شان اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مصائب راہِ منزل میں آتے اور حوادث راستے میں دام پھیلاتے ہی ہیں لیکن اس کی بناپر نعمتوں سے اس کی نظراو جھل نہیں رہتی ، ہزار وں راحتوں کے جلومیں چندا یک تکالیف کی چھن کی وجہ سے وہ صبر وشکر اور تسلیم ورضا کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا بلکنم حیات میں وہ اپنی زبانِ حال سے کہدر ہا ہوتا ہے۔

دل کا ہر داغ تبسم میں چھپار کھا ہے ہم نے ہرغم کوغم یا ربنا ر کھا ہے

نوک ہرخارہے پوچھووہ گواہی دیں گے ہم نے کا نٹوں میں بھی گلز ارکھلا رکھاہے خودمے دل نے تراشے ہیں غموں کے پیکر

میرے مولانے تو ہرغم سے بچار کھا ہے

(122)

## يشخ ابويوسف يعقوب بن سفيان فسوى

قاضی مصر حضرت ابوالحسن نعمان بن احمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو یوسف یعقوب بن سفیان فسوی (علم وفضل اور زہد وورع میں) اپنی مثال آپ سے، ان کا احتقال ہواتو میں نے انھیں ساکوئی اور میری آنکھوں نے بھی نہ دیکھا، جب ان کا انتقال ہواتو میں نے انھیں خواب میں دیکھ کر پوچھا: اے ابو یوسف! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔
فرمانے گے: اس نے بروافضل فرمایا بھی پر میں نے پوچھا: کیا آپ بخشے گئے؟ فرمایا: ہاں! اس نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا: کیا آپ کو جنت میں بھی داخل کیا؟، فرمایا: ہاں! اس نے مجھے دخولِ جنت کی سعادت بھی نھیب فرمائی۔ میں نے پوچھا: جنت کے پھل فروٹ کھا لیے میں نے بوچھا: دب العزت کی زیارت ہوئی؟، فرمایا: تا ہنوز تو نہیں؛ تا ہم نے۔ میں نے پوچھا: رب العزت کی زیارت ہوئی؟، فرمایا: تا ہنوز تو نہیں؛ تا ہم الے میں نے بوچھا: رب العزت کی زیارت ہوئی؟، فرمایا: تا ہنوز تو نہیں؛ تا ہم اسے یہ پڑھے ہوئے سنا ضرور ہے: کو اُڈ لِفَتِ الْجَدَّةُ لِلْمُتَقِیْنَ '۔ (۱)

حضرت عبدان بن محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت لیقوب بن سفیان کو خواب میں دیکھر ہو چھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس نے مجھے بخش دیا،اور حکم دیا کہ جس طرح میں روئے زمین پر حدیث کا إملا کرایا کرتا تھا اسی طرح آسان میں بھی حدیثیں لکھوایا کروں۔ چنانچہ چوتھے آسان پر میرا درسِ حدیث ہوتا ہے۔ میں فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت جرئیل کو إملا کراتا ہوں اور پھروہ سارے فرشتے سونے کے قلم سے اسے لکھتے ہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) الوافى بالوفيات: ۱۸۰۴ ۱۳۰۰ وفيات الاعيان: ۲۲ ۲۵۷ ۱۳۰۰ مرآة الجنان وعبرة اليقطان في معرفة حوادث الزمان: ۱۷۷۸ ۱۳۰۰ تاریخ بغداد: ۳۱/۳ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ الانساب سمعانی: ۹۹/۳۰

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال: ۳۳۳/۳۳۸ .....ادب الاملاء والاستملاء: ۱ر۲۰ ..... تهذیب الکمال: ۳۳۳/۳۳۸ ..... الند وین فی اخبار قروین: ۱ر ۱۹ ۲۰ .....البدار پدوالنهار پیزاار ۷۰ ـ

# حضرت ابوالحن عاقولي مقري

ابوالفرج غیف بن علی سے روایت ہے کہ میں نے ابوالحن عبدالکریم بن ہیٹم عاقولی مقری کوخواب کے اندر بہت ہی اچھی حالت میں دیکھر بوچھا: آپ کا کیا حال ہے؟ ،فرمایا کہ میں فیر بیت سے ہوں۔ میں نے بوچھا کہ کیا آپ وصال نہیں فرمایا: بہت کہا: بہ شک میں وصال کرچکا ہوں۔ میں نے بوچھا موت کسی ہے؟ ،فرمایا: بہت اچھی۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالی آپ کی مغفرت فرماتے ہوئے آپ کو جنت میں داخل کرے۔ بیتو بتا کیں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ،اور عالم برزخ میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ،اور عالم برزخ میں سب سے زیادہ کار آمداور نفع بخش عمل کیا ہے؟ فرمایا: اِستغفار پڑھنا۔ (۱)

### حضرت ابن زكيرمصري

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابومنصور بن ذکیرز ہدوورع میں اپنی نظیر آپ سمجھے جاتے تھے۔ جب ان کی وفات کا وفت قریب آیا تو انھوں نے رونا شروع کر دیا۔ یو چھا گیا: مرتے وفت آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟۔

کہنے گئے: اس وقت میں ایسی راہ سے گزرر ہاہوں جس سے گزرنے کا مجھی اِ تفاق نہ ہوا تھا۔ پھر جب ان کا انقال ہو گیا تو ان کے بیٹے نے انھیں چوتھی رات خواب میں دیکھ کریوچھا: اُباجان!اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔

فرمایا: جانِ پدر! معاملہ بڑا دشوار اور تمہارے گمان سے بالاتر ہے۔ میں نے احکم الحاکمین اور اعدل العادلین بادشاہ (الله سبحانه وتعالیٰ) سے ملاقات کی۔ اور اینے رو برو کال کی کھال نکال لینے والے مخاصمین دیکھے۔

(۱) ابن عساكر بحواله شرح الصدور مترجم: ۳۱۱ م تا ۲۲۸ ـ

پروردگارنے مجھ سے فرمایا: اے ابومنصور! میں نے مجھے سترسال کی عمر دی، یہ بتا تو نے اس کمبی زندگی میں کیا کچھ کیا اور آج تمہارے ساتھ کیا عمل ہے؟۔ میں نے عرض کیا: میرے مولا! میں نے تمیں حج کیے۔ فرمایا: مگران میں سے ایک بھی میری بارگاہ میں قبولیت سے ہمکنار نہ ہوا۔

میں نے عرض کیا: میرے مولا! میں نے چالیس ہزار درہم اپنے اِن ہاتھوں سے صدقہ وخیرات کیے ۔ فر مایا: مگر وہ بھی تمہاری طرف سے قبول نہ ہوا۔

میں نے عرض کیا: میرےمولا! ساٹھ سال ایسے گز رگئے کہ دن میں روز ہے رکھتار ہااورشب میں قیام کرتار ہا۔فر مایا: مگروہ بھی درجہ قبول کونہ پہنچ سکے۔

میں نے عرض کیا: میرے پروردگار! میں نے تیری راہ میں جالیس غزوات کیے۔فرمایا:وہ بھی مجھے منظور ومقبول نہیں۔

میں نے عرض کیا: مولا! پھر تو میں لٹ گیا برباد ہو گیا۔ (ان کی نومیدی دیکھر)
اللہ تعالی نے فرمایا: اے ابومنصور! میرالطف وکرم اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ جس
نے اِتنا پچھ کیا ہواُ سے عذاب چکھاؤں؛ تا ہم تمہاری بخشش کا سبب پچھاور ہے۔
یاد کرو کہ فلاں دِن تم نے بچ راہ سے ایک پھر صرف اس لیے ہٹادیا تھا کہ کہیں
کسی مسلم کو اِس سے ٹھوکرلگ کراؤیت نہ پہنچ جائے، بس اسی عمل پرمیری رحمت تم پر
مہر بان ہوگئی، اور تمہیں پتا ہے کہ میں محسنین کے اُجر ضائع نہیں کرتا۔ (۱)

## يثنخ عمروبن ليث صفار

حضرت ابوالقاسم قشیری حکایت بیان کرتے ہیں کہ بادشاہانِ خراسان میں سے ایک بادشاہ عمر و بن لیث کوخواب میں د مکھے کر بچر چھا گیا: اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا: ایک مرتبہ کیا سلوک کیا؟ کہا: ایک مرتبہ

(۱) تفسير روح البيان:۳/۱۱۱\_

(125)

الیها ہوا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوکر اپنے لشکر جرار کامشاہدہ کررہاتھا تواس کی کشرت نے جمھے ورطہ جرت میں ڈال دیا۔ ساتھ ہی بیذوا ہش بھی اندرونِ دل پیدا ہوئی کہ کاش جمھے بھی غزواتِ رسول میں شرکت کا موقع میسر آتا تو میں بھی آپ کی بھر پور اِعانت ونصرت کرتا۔ پس اللّٰدکومیری بیا دااور نیت بہت پسند آئی اوراس نے مجھے مغفورین میں سے کردیا۔ (۱)

## حضرت إبراهيم الخواص

حضرت ابراہیم الخواص کو پس پردہ خواب دیکھ کر پوچھا گیا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: پہلے تواس نے میرے ہم کل پر ثواب مرحت فرمایا پھر اہل بہشت کی منزلوں سے بالاتر مجھے ایک إنفرادی مقام پر فائز کیا اور فرمایا: اے ابراہیم! بیعزت و مرتبہ کجھے اس وجہ سے عطا ہور ہا ہے کہ تو حالت طہارت میں ہمارے حضور حاضر آیا ہے۔(۱)

حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبرستان کی زیارت کے لیے میں کثرت سے جایا کرتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ میں ذرا دیر کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ میری آئھ کٹوری میں نیندائر آئی، تو عالم خواب ہی میں میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیڑیاں اُٹھا وَ اور اس کے منہ کے راستے ڈال کر اس کے نیچ کی طرف سے نکال لو۔ جب کہ مردہ (بے کسی کے عالم میں) کہہ رہا تھا: مولا! کیا میں فمازی نہ تھا؟ کیا میں فرآن نہ پڑھا کرتا تھا؟؟ کیا میں نے جج بیت الحرام کی سعادت

<sup>(1)</sup> سبل الهدى والرشاد: اا رحه ۱۳ سسه الثفاء: ۲ ره ۴ سسير اعلام النبلاء: ۱۲ رسم ۱۵ سسة بهاية الارب في فنون الادب: سرم ۱۹

<sup>(</sup>٢) آثارالبلادواخبارالعباد:١٥٥١\_

نہیں حاصل کی؟؟؟ پھر پردے کی اُوٹ سے بیآ داز اُ بھررہی تھی: کیوں نہیں بالکل (تم نے سب کچھ کیا)؛ کین اس کے ساتھ ہی جب تو خلوت کدے میں گناہ کرتا تو ہمیں اس سے بے خبر جانتا تھا۔ (۱)

### حضرت ابوالقاسم جنيد بغدادي

بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کو وصال کے بعد عالم خواب میں دیکھا گیا اور عرض کیا گیا، اے ابوالقاسم! اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور آپ ہمیں اس جنس گرال مایہ کے بارے میں آگاہ فرما کیں جس کی معاملہ کیا؟ اور آپ ہمیں اس جنس گرال مایہ کے بارے میں آگاہ فرما کیں جس کی مانگ جہانِ برزخ میں زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا: رکوع و بجود، قیام و تعود، کشف و کرامات اور مراقبہ و مجاہدہ سب معدوم ہو گئے اور مجھے کچھ فائدہ نہ دے سکے، بجران چندر کعتوں کے جنہیں میں نے نیم شی کی خلوتوں میں اُدا کیا تھا۔ (۲)

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فر مایا: میرے ہمسائے میں ایک پولیس رہا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اسے نما نے جنازہ کی غرض سے میری مسجد میں لے کرآئے ؛ مگر میں نے اس کے ظلم وسرکشی کو دیکھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا: اس کومیری نگا ہوں سے دور کرو۔ لوگ لے کرچلے گئے اور اپنے طور پرنماز جنازہ پڑھ کر اس کونے خاک دفن کر دیا۔

<sup>(</sup>۱) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ار۵\_

اسی شب میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ سبز قبے کے اندرموجود ہے۔ میں نے اس سے پوچھا:تم وہ فلال شریر وسرکش آ دی نہیں ہو؟ کہا: جی بالکل۔ میں نے پوچھا: پھر شمصیں بیہ مقام کیسے ملا؟ ، کہا: آپ کے دھٹکار دینے کی وجہ سے ؛ کیوں کہ جب آپ نے منہ موڑ لیا تو اللہ جل جلالہ نے مجھ سے اپنی رحمت کا تعلق جوڑ دیا اور فرمایا: دھٹکار ہے ہوؤں کو پناہ دینا میری شان ہے۔ (۱)

### حضرت ابوعبدالله احمد بن حسن رازی

حضرت احمد بن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حسن رازی کواُن کے انقال کے بعد خواب میں دیکھااور پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے: اپنے روبر وکھڑا کر کے فرمایا: اے گنہ گار بندے! تم میرے لیے دنیاسے بیسب کیالے کرآئے ہو!۔

میں نے عرض کیا: میرے آقا و مولا! مجھے تو تیرے بارے میں الیمی کوئی بات نہیں پیچی تھی۔ پوچھا: تجھے کیا بات پیچی تھی؟، میں نے کہا: مجھے تو تیری بابت یہ بتایا گیا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، اور کریم کی شان ہے ہو تی ہے کہ وہ غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ فرمایا: تم مجھے اپنی باتوں میں بہلارہے ہو؟۔ میں نے عرض کیا: اے پروردگار! مجھے معافی عطافر ما۔ فرمایا: جامیں نے مجھے معاف کر دیا۔ (۲)

حضرت حسن رازی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کوخواب میں آتشی پوشاک پہنے اُنگاروں کے درمیان دیکھا۔ پوچھا کہ بیٹا! تیرےجسم پریہ ہم جہنیوں کالباس کیسا؟ کہا: پدرِ ہزرگوار! میرےنفس نے کسی چیز کی بابت مجھ سے

<sup>(</sup>۱) الزبرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقبائح: ارسا\_

<sup>(</sup>٢) الاربعون في شيوخ الصوفية مالني:الم٢٧ احديث:٩٨ .....طبقات الاولياء:ار٦٣ .....الزهرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقائح:ا/١٢ ا

فرمائش کی ،خواہش کا غلبہ ہوا (اور میں اسے کر ببیطا) اور وہی خواہش آج آگ میں لے کر چلی آئی۔(تواب میری بار بارنصیحت یہ ہے کہ) اَباحضور! آپ خود کونفس کی گمراہیوں میں آنے سے بچائیں۔(۱)

### قاضي محمربن يوسف ازدي

کہاجا تاہے کہ حضرت ابوا کی حربی جس وفت اساعیل قاضی کے پاس پہنچے تو ابوعمر وقمر بن یوسف قاضی آپ کے جوتوں کی طرف لیکے، انھیں ہاتھوں میں لیا اوراس سے گردوغبارصاف کیا۔ بیدد مکھ کرآپ نے انھیں دعا کیں دیں اور فر مایا: اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں کی عز توں سے سرفراز فر مائے۔

پھر جب ابوعمر و کا اِنتقال ہوا تو انھیں خواب میں دیکھ کرکسی نے پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہا: پرور دگار نے ایک مر دِصالح کی دعا کے طفیل مجھے دنیاو آخرت کے اعزاز و اِکرام سے بہرہ مند فرمادیا۔(۲)

## حضرت يشخ شبلي

حکایت ہے کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ کوخواب میں دیھے کر پوچھا گیا: اللہ کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟، کہنے گئے: پہلے تو اس نے حساب لیا، پھر بحث و تکرار شروع ہوگئ جس سے مجھے سخت مایوس دامن گیر ہوئی۔ پھر جب اُس نے مجھے مایوس ہوتا دیکھا تو اس کی رحمت نے بڑھ کر مجھے اپنے دامن کرم میں چھیالیا۔(۳)

<sup>(</sup>۱) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: امه\_

<sup>(</sup>٢) سيراعلام النبلاء:٣٥٨ المهم الموات الوفيات: ١١٥١ ...... مجم الا دباء: ١٧١١ ـ

<sup>(</sup>٣) الكَفْكُولٰ: ابرا .... الرسالة القشيرية : ابر ١٨ .... الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائخ: ابراا-

کے از صالحین کا بیان ہے کہ میں نے حضرت بیلی کوخواب میں ویکھا کہ جیسے ان کی مجلس لگی ہوئی ہے، اتنے میں وہ دیدہ زیب لباس میں ملبوس ہوکرتشریف لائے تو میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوگیا، سلام کر کے ان کے آگے جا کر بیٹھ گیا چھر میں نے پوچھا: یہ بتا نمیں کہ اس وقت آپ کے دوستوں میں آپ سے زیادہ قریب کون ہے؟، فرمایا: ذکر اللہ پرمداومت برتے والا، حق اللہ اُداکر نے والا اور اللہ کی خوشنودی کے حصول میں لیک کر سبقت کرنے والا۔(۱)

حضرت شیخ شبلی رحمه اللہ کے بارے میں بتایاجا تا ہے کہ پس مرگ آپ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا گیا۔ بیبتائیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا:

حاسبونا فدققوا ثممنوا فأعتقوا

ه كذا سيمة الملو .....ك بالمماليك يرفقو

لینی اس نے جب ہمیں حساب کی آ زمائشوں سے گزارا تو ہم ٹوٹ ٹوٹ گئے لیکن پھر جب اُس کافضل وکرم جوش پر آیا تو ہمیں رہائی نصیب ہوگئ ۔

اوراچھے بادشاہوں کی یہی پہچان وشان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتخوں اور غلاموں کےساتھ رفق وملاطفت کا برتاؤ کیا کرتے ہیں۔(۲)

ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں حضرت شبلی کے سی دوست کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے حضرت شبلی کو اُن کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر بوچھا: اللّٰد تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فر مایا: مجھے اپنے روبر دکھڑ اکر کے بوچھا:

<sup>(</sup>۱) الروح لا بن قيم الجوزيية: ١٨٨\_

<sup>(</sup>۲) تفییر رازی: ۱۱ ٰر۲۷ .....تفییر نیسا پوری: ۳۳۹۸۵ .....تفییر خازن: ۴۰۰۰۸ ......فیض القدیر: ۵۲۳/۵ ...... ......عاضرات الادیاء: ۱۸۹۵ م

اے ابوبکر! تجھے پتاہے کہ تیری بخشش کیسے ہوئی؟، میں نے عرض کیا: میرے اعمالِ حسنہ کی بنیاد پر۔ فرمایا: نہیں۔ میں نے کہا: اپنی عبادت وریاضت میں اخلاص وللہیت کی وجہ سے فرمایا: نہیں۔ میں نے کہا: میرے حج، روزہ اور نماز کے باعث فرمایا: نہیں، یہا عمال تیری بخشش کا سبب نہیں ہیں۔

میں نے عرض کیا: تو کیا صالحین کے پاس ہجرت کر کے جانے اور تلاشِ علم میں مستقل سرگرداں رہنے کی وجہ ہے؟ ، فر مایا: یہ بھی نہیں۔ میں نے کہا: مولا! کیا اُن وظا نف واُوراد کی وجہ سے جومیں اپنی خضر (چھوٹی انگل) پرصرف اس اُمید پر گنا کرتا تھا کہ شایداس کے باعث تو مجھے اپنے عفو و کرم کی بھیک عطا کر دے۔ فر مایا: ان سب میں سے کوئی ایک بھی تیری بخشش کا سبب نہیں!۔

میں نے عرض کی: میرے پروردگار! تو پھر کس سبب سے میری بخشش ہوئی ہے؟ فرمایا: یاد کروایک مرتبہتم بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے،اچا نک تمہاری نظرایک چھوٹی سی بلی پر پڑی، جو سردی کی وجہ سے شخری ہوئی تھی،اور شخشری کی شدت اور ثرالہ باری کے باعث وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار پر چھلائگیں لگارہی تھی،اس کی یہ حالت دیکھے کرتمہیں ترس آیا اور تم نے اسے اُٹھا کر اپنے اونٹ کے بالوں والے کمبل میں چھیالیا تا کہ سردی سے کچھ بچاؤ ہوجائے؟۔

میں نے کہا: ہاں! وہ واقعہ مجھے یاد ہے۔فرمایا: بس وہی واقعہ تمہاری مغفرت کا سبب ہے۔جس طرح تو نے اس دن اس بلی پرترس کھا کررحم کیا تھا آج اسی طرح میں تمہارے ساتھ اپنے رحم وکرم کا خاص معاملہ کرر ہا ہوں۔(۱)

حضرت شبلی رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں بغداد کے کوچوں سے گزرر ہاتھا کہ اچانگ نگاہ ایک لونڈی پر جاڑی، جو راہ سے لگ کر گریہ و بکا کررہی تھی۔ میں نے

(۱) حاة الحوان الكبرى:۲۳۲/۲\_

پوچھا: کیوں رورہی ہو؟ کہا: یاسیدی! سات دن گزرگئے اور اب تک سی کھانے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے ایک شاگردکو کہا تو وہ بازار سے جاکر پچھ کھاناخریدلایااوراسے کھلایلادیا۔ پھرمیں وہاں سے بلٹ آیا۔

رات ہوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ وہ آسان سے اُتر رہی ہے۔ میں نے پوچھا: وہاں تہمارا کیا پوچھا: کہاں سے آرہی ہو؟، کہا: اُس کے پاس سے۔میں نے پوچھا: وہاں تہمارا کیا کام تھا؟، بولی: آپ کواس سے بخشوا کرآ رہی ہوں۔میں نے کہا: اگریہ خواب سچا ہوا تو وہ کل مردہ جان پڑی تھی۔(۱)

### حضرت محمد بن عباد

حضرت ذکریابن کیجیٰ بھری فر ماتے ہیں کہ محمد بن عباد کوخواب میں دیکھ کر پوچھا گیا:اللّٰد تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ،فر مایا:اگر میں نے اپنا دامن گنا ہوں سے آلودہ نہ کیا ہوتا تو اب تک میں ضرور جنت میں داخل ہو چکا ہوتا!۔(۲)

## حضرت حجاج ابوالنصرزامد

جب حضرت جاج زامد کے وصال کا وقت قریب ہوا تو کسی نے پوچھا: کسی چیز کی خواہش ہوتو بتا کیں؟ ، فرمایا: صرف اللہ کی چاہت ہے۔ پھراُن کی روح پر واز کر گئی۔ان کے دوستوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی دیوار کے او پرچل رہا تھا تو جھے انھیں اپنا سراُ ٹھا کر رہے ہیں۔ پیٹھس کہتا ہے کہ میں خود تو زمین پرچل رہا تھا تو جھے انھیں اپنا سراُ ٹھا کر دیکھنا پڑا۔ میں نے ان سے پوچھا: اے ابو یوسف! آپ کا کیا حال ہے؟ کیا گزری

الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ١٦/١-

<sup>(</sup>۲) المنامات:ار۸۷ حدیث:۴۷۲

آپ پر؟؟اورالله کی بارگاه میں کیسے پیشی ہوئی؟؟؟، بیس کروہ ہنس پڑے اور فرمایا کہ (میرے ساتھ) معاملہ بڑا آسان ہوا، میں خودکو ہر خوف سے مطمئن پاتا ہوں۔ والحمد للدرب العالمین ۔(۱)

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حجاج زاہد کوان کے کسی دوست نے خواب میں دیکھ کر پوچھا: کس حال میں ہیں؟ ، فر مایا: سب کچھٹھیک ہے ، اور دور دور تک کسی چیز کا خوف دامن گیز ہیں۔اور ہر حال میں اللّٰد کاشکر ہے۔(۲)

### حضرت عبداللدبن جعفر

حضرت ابوتمر بن حیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعمر قطان کوفرماتے سناوہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کوخواب میں دیکھ کر پوچھا:اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہنے گئے: پروردگارنے اپنی رحمت کاملہ سے جھے بخش دیا اور انبیا ہے کرام کی منزلوں میں مجھے گھہرایا۔(۳)

حضرت أبومجم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر حناط نے ایک اور حکایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی جانکنی کے عالم میں ہم اُن کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے؛ اچا تک فرمایا کہ بید دیکھوملک الموت آگئے۔ پھر انھوں نے ہزبانِ فارسی فرمایا (جس کامفہوم بیتھا) اے ملک الموت! میری روح بالکل اسی طرح قبض کی جونو سے سال سے مسلسل ''لا اللہ إلا اللہ محمد رسول اللہ'' کی اُن و بیتا چلا آ رہا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) العاقبة في ذكرالموت:١/٢٢٦\_

<sup>(</sup>٢) الزهرالفاحً في ذكر من تنزه عن الذنوب والقباحً: اراا\_

<sup>(</sup>٣) اخبار أصبان: ٢٩٢٦٦ ُ عديث: ٣٠٣٣٨٨ .....الوافي بالوفيات: ١٨٣٥٣.... سير اعلام النبلاء: ١٥١٨ ١٥٥.... سير اعلام النبلاء:

<sup>(</sup>٧) اخباراصبان:۲۹۲۸ حدیث:۳۳۳۸ ۲۰ .....الوافی بالوفیات:۳۷۳۸ م

## يثنخ محمربن ابوبكرادمي

کسی نے محمد بن ابو بکرادمی کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا ؟، فر مایا: پر وردگار نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، اور پھر مجھے بہت سی مشکلات اور دشوار یول سے گزرنا پڑا۔

پوچھا گیا: پھرتمہاری حسن قراءت،اورخوش نغمسگی کا کیابنا؟،فر مایا:ان چیزوں نے سوائے نقصان پہنچانے کے مجھےا یک ذرا فائدہ نہ دیا؛ کیوں کہوہ سب میں نے دنیا کمانے کے لیے کیا تھا۔

میں نے کہا: بہر حال! یہ بتائیں کہ بات کہاں جا کرختم ہوئی؟ ،فر مایا: اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میں نے ایک اُصول بنار کھا ہے کہ جواُسی سال سے اُوپر چلا جائے اسے عذاب نہ دوں گا۔ (توبس اسی باعث میں نے گیا)۔ (۱)

## حضرت دا ؤ دبن کیچیٰ افریقی

حضرت عاصم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے داؤ دبن یکیٰ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: الله تعالی نے احمد بن حنبل اور عبد الوہاب بن الوراق کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہا: ہمہ وقت وہ الله کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور جنت کے نورانی دستر خوانوں سے کھاتے یہتے ہیں۔

میں نے پوچھا: ابن المبارک کے ساتھ اللہ نے کیسا برتاؤ کیا؟ کہا: وہ تو ہرروز دومرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔(۲)

- (۱) البداية والنهاية: اار٢٦٤.....نثوارالمحاضره: ار٢٣٤.....الانساب سمعاني: ارا٠١ـ
  - (٢) الزبرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ١٩/١-

## شيخ ابوعلى محمد زغوري بزازنيسا بوري

حضرت ابوسعید بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے نیم خوابی کے عالم میں ابوعلی نوری کو دیکھا کہ وہ' حیرہ' کی شاہ راہ سے گزررہے ہیں اورآپ کے ہاتھ میں صحیح مسلم ابن حجاج کا ایک حصہ ہے۔ میں نے پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا: میں اس کی وجہ سے نجات یا گیا اور اِشارہ صحیح مسلم کی طرف کیا۔ (۱)

## شیخ ابو بکرمحمه بن حسن درید

شخ ابو بکر محمر بن حسن کے وصال کے بعد کسی نے اضیں خواب میں دیکھا اور دریا فت کیا: آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا: کس عمل کی بنیاد پر؟ ، فرمایا: اُن اَحادیث کی وجہ سے جنھیں لوگ میری اَوا خرِعمر میں بیان کیا کرتے تھے۔(۲)

# شيخ محمر بن احمدا بن النابلسي

حضرت ابن شعشاع مصری فرماتے ہیں کہ میں نے ابوبکر ابن النابلسی کو اُن کی شہادت کے بعد نہایت ہی عمدہ حالت میں عالم خواب کے اندر دیکھ کر بوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ توانھوں نے جواباً بیشعر سنائے۔

حباني مالكي بدوام عزٍ وواعدني بقرب الانتصار و قربني و أدناني إليه وقال: انعم بعيش في جواري

- (۱) تېذىپ الكمال: ۷/۲۷ مىستارىخ دىشق: ۹۲/۵۸ سىتارىخ بغداد: ۳۹۵/۵\_
  - (۲) الانساب سمعانی:۵ر۲۳۷ ر

لینی میرے مالک ومولانے مجھے بیشگی کی عزت وکرامت سے نوازا اور مجھ سے وعدہ کررکھا ہے کہ بہت ہی جلد مد دونھرت پہنچ آئے گی۔

پھر مجھے اپنے قربِ خاص کی دولت سے سرفرازی بخشی اور فر مایا: میرے پڑوس میں عیش وآ رام کی زندگی گزارو۔(۱)

# شخ حا فظاحمه بن موسىٰ ابوعمران جرجانی

حضرت ابو محممنیری فرماتے ہیں کہ میں نے شخ احمد بن موسیٰ جرجانی کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا:علم حدیث پر میری کثرتِ تصانیف نیزنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے باعث اس نے میری مغفرت فرمادی۔(۲)

# حضرت ابوالفتح محمد بن بين الموصلي

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابوالفتح الموسلی کو اُن کے وصال کے بعد خواب میں دیکھر بوچھا گیا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا:اس نے جھے اپنی قربت خاص سے نواز ااور مزید قرب کی منزلیں طے کراتے ہوئے فرمایا:اب ابوالفتح! مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! تیرے پاس دونگہبان فرشتے جالیس سال تک رہے گرتو نے بھی انھیں اپنے نامہ اعمال میں گناہ تحریر کرنے کی زحمت نہ دی۔(۳)

<sup>(</sup>۱) المحمد ون من الشحراء: ۱۷۴۱ ..... سيراعلام النبلاء: ۱۲م ۱۸ ..... تاریخ دشق: ۵۸۱۵ ..... تاریخ بغداد: ۲م ۲۰۱۰ ..... جم البلدان: ۲۸۲۴ -

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ:٣٨٥٨\_

<sup>(</sup>۳) آثارالبلاد واخبارالعباد: ۱۸۹۱.....الزواجرعن اقتراف الكبائر: ۱۸۲۷.....الزبرالفائح في ذكرمن تنزه عن الذنوب والقبائح: ۱۹۶۱\_

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مشہور زمانہ بزرگ حضرت فتح موصلی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، آنکھوں سے سیل اکشک 'رواں تھا، ہتھیلیاں آنسوؤں سے تربتر تھیں۔ میں اُن کے قریب گیا اور غور سے دیکھا تو میں شعنگ کررہ گیا؛ کیونکہ اُن کے آنسوؤں میں خون کی آمیزش تھی جس کی وجہ سے آنسوسرخی مائل تھے۔

میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور عرض کی:حضور! آپ کو خدا کی قتم! سے سی بتا کیں ہوا اور عرض کی:حضور! آپ کو خدا کی قتم! سی بتا کیں ، کیا آپ خون کے آنسور ورہے ہیں۔ تو انھوں نے فرمایا: اگرتم مجھے اللہ کی قتم نہ دیتے تو میں ہرگزنہ بتلا تا کہ ہاں واقعی میں خون کے آنسور و تا ہوں۔

میں نے پوچھا: آپ کوئس چیز نے خون کے آنسورونے پرمجبور کیا ہے؟۔ اِرشاد فر مایا: صرف اس چیز نے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واجبات اَ دانہیں کر یا تا ،اورخون اِس لیےرور ہا ہوں کہ کہیں ہے آنسو بےموقع نہ نکلے ہوں۔

راوی کہتے ہیں کہ پس انتقال میں نے ان کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔فر مایا: اللہ تعالی نے میری مغفرت فر مادی ہے۔

میں نے پوچھا: اور آپ کے خونیں آنسوؤں کا کیا بنا؟۔فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قرب کی دولت عطا کرتے ہوئے بوچھا کہ اے فتح! تم نے آنسو کیوں بہائے؟،میں نے عرض کیا: مولا! تیراحق صحح طور پراَ دانہ کر سکنے کی وجہ ہے۔

فرمایا: اورخون کیوں بہایا؟ میں نے عرض کیا: اس خوف سے کہ کہیں آنسو بے موقع نہ نکلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے فتح! تو اس سے کیا چا ہتا تھا، میں اپنی عزت وجلال کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے دونوں نگہبان فرشتے چالیس برس تک تیراا عمال نامہلاتے رہے؛ مگراُن میں کوئی گنا نہیں تھا۔(۱)

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين مترجم: ١٦/١٢ .....عيون الحكايات ابن الجوزى: ١٦٢ ٣٢ ـ

# شيخ ابومهل محمر بن سليمان حنفي صعلو كي

حضرت ابوبکر بن اشکیب فرماتے ہیں کہ میں نے استاذ ابو مہل صعلو کی کو بہت ہی بہترین حالت میں خواب کے اندردیکھا اور پوچھا: اے استاذ! اس مقام پر آپ کیسے پہنچے؟ فرمایا: اپنے رب کے ساتھ حسن ظن کارشتہ قائم رکھنے کی وجہ سے۔(۱)

### حضرت احمربن منصور دبيوري اخباري

حضرت ابوعبدالله رملی فرماتے ہیں کہ میں نے منصور دینوری کوان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: الله تعالی کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ فرمایا: اس پروردگار نے نہ صرف بخشا بلکہ اپنی الیمی الیمی ہے پایاں رحمت وعطاسے بہرہ ورکیا جن کا میں تصور و گمان تک نہیں کرسکتا تھا۔ میں نے پوچھا: اُس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کی ما تگ ہے کہ جس سے اِنسان رضائے مولا پاسکے؟، فرمایا: سچائی۔ اور سب سے بری چیز جھوٹ ہے۔(۱)

### حضرت ابوالعباس احمد بن منصورها فظ

حضرت ابوبکر مجمد بن حسن بن احمد بن محمد صفار فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوالعباس احمد بن منصور حافظ کا وصال ہوا توایک شخص میرے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں نے گزشتہ شب حضرت ابوالعباس احمد بن منصور حافظ کی خواب میں زیارت کی ہے۔اور شخیس اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت چنے میں ملبوس

<sup>(</sup>۱) الرسالة القشيرية: ار۱۳-

<sup>(</sup>٢) احياءعلوم الدين:٣٧٨٧٧\_

سر پریا قوت وجوا ہرسے مرضع تاج پہنے ہوئے جامع شیراز کی محراب میں کھڑ ہے ہیں۔ میں نے ان سے بوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس نے بخشا بھی، انعام واکرام بھی کیا، تاج پوشی بھی کی، اور داخل بہشت بھی فرمادیا۔ میں نے پوچھا: بیسب کس ممل کے صلے میں ہوا؟، فرمایا: رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم یر کثرت سے درود یا کے کا نذرانہ پیش کرنے کی وجہ سے۔(۱)

# يشخ ابوالطيب صعلوكي نيسا يوري

حضرت ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری نیسابوری کہتے ہیں کہ میں نے ابوسعید شحام کو کہتے میں انہ میں نے ابوسعید شحام کو کہتے سنا،انھوں نے فرمایا کہ میں نے ابوالطیب سہلاصعلو کی کوخواب میں دیکھ کر کہا:اے شخ!،فرمایا: شخ و نخ نہ کہو۔

میں نے پوچھا: جو اُحوال آپ کے مشاہدے سے گزرے ذرا اُن کی بابت کچھ ہمیں بھی بتا ئیں فر مایا: وہ ہمارے کچھ ہمیں بھی بتا ئیں فر مایا: وہ ہمارے کچھ بھی کام نہ آئے۔ میں نے پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فر مایا: اس نے جھے محض میرے اُن مسائل کی وجہ سے بخش دیا جن کے بارے میں بوڑ ھے لوگ اور معذور حضرات مجھ سے سوال کیا کرتے تھے۔ (۱)

# يثنخ ابوالحسن حما مي

حضرت علی بن حسین عکمری فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالقا در بن محمر بن یوسف کو کہتے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابوالحن حما می کوخواب میں دیکھ کریو چھا: اللہ

<sup>(</sup>۱) الصلة : ۲۲/۱ سيراعلام النيلاء:۲۱/۳۱۷ سير تذكرة الحفاظ:۳۱/۱۰ سيتاريخ لغداد:۲/۱۱س

<sup>(</sup>۲) الفقيه والمسفقة: الر ۱۷ حديث: ۱۵ اسساً ثار البلاد واخبار العباد: ۱۹۵ اسسار ساله قشريه: الر ۸ کاسسه مدارج السالکین: ۲۷/۴ م

نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، فر مایا: میں تو جنت میں ہوں۔ میں نے پوچھا: اور میں نے پوچھا: اور میں ہیں۔ میں نے پوچھا: اور میں الد؟ ، فر مایا: وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہیں۔ میں نے ہمارے دادالینی ابوالحسین بن سو شجر دی؟ ، فر مایا: وہ تو 'حظیرہ' میں ہیں۔ میں نے پوچھا: 'حظیرہُ قدس' میں؟ فر مایا: ہاں۔ یاایسے ہی کچھکہا۔ (۱)

# يثنخ ابوالقاسم هبة اللدمنصورلا لكائي

کسی نے شخ ابوالقاسم ہبۃ اللہ منصورلا لکائی کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ؟، فر مایا: اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی۔ پوچھا گیا: سبب مغفرت کیا ہے؟، فرمایا: میں نے تھوڑی بہت سنتوں کے فروغ میں کوششیں کی تھیں توبس اس کے صلے میں پروردگار نے مجھے بخش دیا۔(۲)

### حضرت ابوعمر محمد بن احمد رقاعی ضربر

حضرت عبدالوہاب بن یزید کندی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعمر ضریر کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: اس نے مغفرت بھی فرمائی اورایئے خاص رحم وکرم سے بھی نوازا۔

میں نے پوچھا: یہ بتا کیں کہ آپ نے وہاں کس عمل کوزیادہ بہتر پایا؟،فر مایا:علم وسنت کی جس روش پرتم لوگ قائم ہووہی سب سےافضل عمل ہے۔

میں نے پوچھا: پھریہ بھی بتادیں کہ سب سے براعمل کیا ہے؟، فر مایا: ناموں سے بچو۔ میں نے پوچھا: ناموں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فر مایا: قدری،معتزلی، مرجئ؛ کیوں کہ بیسب کم گشتگانِ راہ میں سے شار کیے جاتے ہیں۔(۳)

- (۱) طبقات الحنابلية: ١٨٥١ .....تارخ بغداد: ٢٨١٠ .....الانساب معاني: ٣٣٥٠٣ ـ

## قاضي ابويعلى ابن الفراء بلي

حضرت ابوعلی بر دانی فر ماتے ہیں کہ میں نے قاضی ابویعلی محمہ بن حسین ابوالفراء حنبلی کوخواب میں دیکھ کر ہو چھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تواییخ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: مجھے بخش دیا، مجھ پر کرم فرمایا اور میرامقام او نچا کردیا۔ میں نے یو جھا:علم کی وجہ سے؟ ،فر مایا بنہیں بلکہ سچائی کی وجہ سے۔(۱)

### يشخ احمربن على ابوبكر خطيب بغدا دي

فقیہ صالح حسن بن احمد بھری کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر خطیب کونیند میں دیکھا کہ وہ خوبصورت جوڑے میں ملبوس ہیں اور سفید عمامہ زینت سربنا ہواہے، ہنس رہے ہیں اور زیرلب مسکرائے جارہے ہیں۔اب مجھے یا ذہیں کہ میں نے یو چھااللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا یا خودانھوں نے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔

ببرحال انھوں نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے بخش دیا اور جو بھی تو حید کے تقاضے پورے کر کے آئے گا اُس کی بخشش ہوگی؛ لہذالوگوں کو یہ پیغام پہنچادو۔اور بیخوابان کی وفات کے پچھہی دنوں بعد کا ہے۔

ابوالفضل بن خیرون کہتے ہیں کہ میرے یاس کوئی مردِصالح آکر کہنے لگا کہ جب خطیب کا اِنتقال ہوا تو میں نے انھیں خواب میں دیکھ کران کا حال یو چھاتو کہنے لگے: میں سرور وفرحت ،روحانی رزق واستراحت اور نعمتوں بھری جنت میں ہوں ۔(۲)

حضرت ابوجعفر حنبل

آپ کے تعلق سے بہت سے اچھے خواب منسوب ہیں۔ان میں سے ایک بیرکہ

<sup>(</sup>۱) الوافی بالوفیات:۱۱۲۰۳۰۰۰۰۰۰البدایدوالنهاید:۱۱۲۱۱۱۰ (۲) سیراعلامالنبلاء:۲۸۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰تاریخ دشق:۲۸۱۸۰۰۰۰۰تاریخ بغداد:۲۲۲۷۰۰

کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، تو آپ نے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، تو آپ نے فرمایا: جس وقت میں اپنی قبر میں رکھا گیا تو میں نے اس کے اندر چیکدار موتوں کے تین قبے دیکھے جس میں تین درواز سے تھے اور ایک کہنے والا کہہ رہاتھا: یہ سب آپ ہی کے لیے ہیں جس درواز سے جا ہیں دا خلہ فرمائیں۔ (۱)

### حضرت عبدالله بن فرج بن غزلون

حضرت صاعد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عبد اللہ بن فرج کا اِنتقال ہوا میں نے ان کے جنازے میں شرکت کی ، تدفین کے بعد ہم گھر لوٹے ، رات ہوئی تو میں نے انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے منڈیر پر بیٹھے ہوئے کسی پر پچے کوغور سے دیکھ رہے ہیں۔

میں نے پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: اس غفور ٹرحیم نے مجھے بھی بخشااور میرے جنازے کی مشابعت میں چلنے والوں کو بھی۔ میں نے کہا کہ ان میں تومیں بھی شامل تھا۔ فرمایا: ہاں! تہہارا نام اس پر ہے کے اندر موجود ہے۔ (۲)

### يشخ ابومنصور خياط

حضرت سمعانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابومنصور خیاط کو کسی نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟، فرمایا: بچوں کو جومیں سور و فاتحہ بڑھایا کرتا تھالیں اُسی برکت سے میری مغفرت ہوگئی۔ (۳)

- (۱) إلوافي بالوفيات: ۲/۵۴..... ذيل طبقات الحتابلية: الر٨\_
  - (٢) المنتظم:٣٨/٢٨.....صفة الصفوة:١/٩٧٦\_
- (٣) غاية النهاية في طبقات القراء: اراا٣ ..... تاريخ بغداد: ٧٠٠ منسة البداييوالنهاية: ٢٠٥ /١٠ ـــ

### حضرت محمد بن محمد ابوحا مدغز الي

حضرت امام غزالی کوکسی نے عالم خواب میں دیکھا اور پوچھا:اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا آپ کے ساتھ کیسا برتاؤر ہا؟ فر مایا: پروردگار نے مجھے اپنے روبرو کھڑا کیا اور پوچھا: میرے لیے کیا لے کرآئے ہو؟ ، تو میں نے بہت ساری طاعات وبندگی گنوادیں۔اس نے فر مایا: ان میں سے ایک بھی مجھے قبول نہیں۔

پھرفر مایا: تیری بخشش کا سبب بس اِ تناہے کہ تو ایک دن بیٹھالکھ رہا تھا، اسنے میں اچا نگ تیرے قلم کی نب پرایک کھی آ کر بیٹھ گئی مگر تو نے اسے اُڑ ایا نہیں بلکہ پیار سے اسے روشنائی سے اپنی پیاس بچھالینے دیا، تو جس طرح تہہیں اس دن کھی پرترس آیا تھا آج مجھے بھی تم پر کچھالیا ہی ترس آ رہاہے۔جاؤ، میں نے تہہیں بخش دیا۔ (۱)

امام ابوطا ہرعطاری فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو محدغز الی رحمہ اللہ کوان کے انقال کے چوتھے دن خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، فرمایا: مالک ومولا نے دنیا میں توعطا کیا ہی تھا آخرت میں بھی خوب عطا کیا ، اورخوب نوازا۔ (۲)

## حضرت ابوسعدز وزنی صوفی

حضرت ابن ناصر فرماتے ہیں کہ ابوسعد زوزنی احمہ بن محمد ﷺ ابوالحن علی بن محمود بن ماخوۃ صوفی بڑے زم مزاج اورخوش اَ خلاق بزرگ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے انھیں خواب میں دیکھ کر یو چھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتا وَ کیا؟

- (۱) فيض القدير: ١٧٠١ ..... بريقة محودي في شرح طريقة محمديدوشر يعينهويه: ١٥٠٥ م
  - (۲) الدوين في اخبار قزوين: ارسال

فر مایا: اس نے مجھے بخش دیا اور اس وقت میں جنت میں آشیاں نشیں ہوں۔(۱)

# شيخ ابوالحجاج بوسف بن دوباس فندلا وي مغربي

کسی نے شخ فندلانی کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ،اور آپ کہاں ہیں؟ ،فر مایا: پرور دگار نے جھے بخش دیا اور اس وقت میں عدن کے باغات میں تختوں پرمندلگائے آرام گزیں ہوں۔(۲)

# ينيخ عبدالله بن احمه بغدا دى ابن الخشاب

حضرت عبداللدین ابوالفرج جیانی فرماتے ہیں کہ میں نے شخ ابن الخشاب کو عالم خواب میں دیکھا کہ وہ سفید بوشاک میں ملبوس ہیں اور آپ کے چہرے سے نور طیک رہا ہے۔ میں نے بوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مجھے بخش دیا اور داخل بہشت تو فرمادیا؛ تاہم اس نے اپنا رخ رحمت نہ صرف مجھ سے بھیرلیا بلکہ بہت سے دیگراُن علم سے بھی جوابے علم پرخود کل پیرانہیں ہوتے!۔(۳)

# شيخ صدقه بن حسين بن حسن عنبلي

حضرت علی فاخرانی کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ بن حسین ناسخ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: تھوڑے سے جھٹکے کے بعد بخش دیا گیا۔ میں نے پوچھا: تم تو بڑے معقولی تھے تمہارے علم کلام کا کیا بنا؟ فرمایا:

<sup>(</sup>۱) العمر فی خبر من غمر: ار ۲۵۵..... سیراعلام النبلاء: ۲۰ ۸۸..... الکامل فی الثاریخ: ۳۱۸..... تاریخ بغداد: ۲۰۳۸. (۲) وفیات الاعیان: ۴۵۲/۲

<sup>(</sup>٣) سيراعلام النبلاء: ٣٠ / ٣٢ هـ.... المنتظم: ٥/ ٢١ ..... تاريخ بغداد: ٨/٨ ٣ .....البدايه والنهايه: ١٢ / ٣٣٣ .....مجتمالا دباء: ١/٩٩٨ \_

آج ساری تکلیف مجھے اس کی وجہ سے پینچی ہے؛ لہذا تہمیں نصیحت ہے کہ اس کی پیچید گیوں میں اُلھے کرا پنی زندگی ضائع نہ کرنا۔اگر مجھے کسی چیز سے نفع پہنچا تو وہ بس چند تھجوریت تھیں جنھیں میں نے مختاجوں اور بے سہاروں پر صدقہ کیا تھا۔ (۱)

# شيخ ابوالعزعبدالمغيث بن زبير تبل

حضرت یعقوب بن یوسف حربی کہتے ہیں کہ میں نے عبدالمغیث بن زہیر حنبلی کو اُن کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا ؟ ، توانھوں نے مجھے بیشعر پڑھ کرسنا دیا :

العلم يحيي أناسا في قبورهم والجهل يلحق أحياء بأموات

یعنی آغوشِ لحد میں اُتر جانے کے باوجود بھی علم کی برکتیں انسان کوزندہُ جاوید رکھتی ہیں۔جب کہ جاہل جیتے جی مردہ ہوتے ہیں۔(۲)

## شيخ ابوبكرخرقى قاسانى

حضرت حسین بن اِساعیل محاملی فرماتے ہیں کہ میں نے قاسانی کو پردہُ خواب میں د کھیرکر پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، توانھوں نے اِشارے سے بتایا کہ بڑی آ زمائشوں کے بعد نجات مل گئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) وْ بِلِ طِبْقات الْحَالِمِية: ١٧٠٨ ..... الرويا: ١١١١ ـ

<sup>(</sup>٢) وْبِلْ طِبْقَاتِ الْحَنَا لِلهِ: الراهم السنالرويا: الرااال

میں نے پوچھا: احمد بن منبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا: اللہ نے ان کی مغفرت فرمادی ہے۔

میں نے بوچھا:بشرحانی کا کیا بنا؟،فر مایا:اٹھیں تو ہردن دومر تبہ بارگہ مولا میں سلام وتحیت پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔(۱)

# شيخ على بن ہلال فاخرانی واسطى

فقیہ عبدالمنعم بن ابونصر باجسر ائی فرماتے ہیں کہ میں نے ہلال فاخرانی کوان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اس نے میری ایسی ہی عزت و مدارات فرمائی جس طرح فقہا ہے کرام کی کی جاتی ہے۔ اور مجھے ایسے کھانے پینے کی اجازت عام عطا فرمائی جن کے بعد بول وبراز (پیپٹاب ویا خانہ) کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ (۲)

### يثنخ عمربن عبداللدا بوالسعا دات

حضرت عمر بن عبد الله ابوالسعا دات کو اُن کے وصال کے پندرہ دن بعد خواب میں بہترین قتم کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے نہایت ہی ہشاش بثاش دیکھ کر بوچھا گیا کہ الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: بس سیمجھو کہ میں (دنیا کے ) قید خانہ سے نکل کراب چین کی سانس لے رہا ہوں۔(۳)

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۱۰ ار ۲۲۳\_

<sup>(</sup>٢) وْلِي تَارِيْ لِغْدَادِ:١٨٥٨ــ

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ بغداد:٥٨/٥\_

## حضرت شهاب الدين الدشقي

حضرت محمر بنجم الدین مرجانی نے شہاب الدین دشقی کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ توانھوں نے اس آیت کی شکل میں جواب مرحمت فرمایا: یلکیت قومِی یَعُلَمُونَ بِمَا غَفَرِ لِی 0 (۱)

لینی اے کاش!میری قوم کومعلوم ہوجاتا کہ (میرے رب نے)میری مغفرت فر مادی ہے۔

# حضرت ابوالفتح عز الدين مقدسي

فقیہ اسحاق بن خضر بن کامل فرماتے ہیں کہ میں نے عز الدین المقدی کوان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور انھیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا: یہ بتائیں کہ بارگاہِ خداوندی سے آپ نے کیا پایا؟، فرمایا: یہاں مجھے ہر خیر و بھلائی نصیب ہوئی۔

حضرت مسعود بن ابوبکر بن شکر مقدسی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن الحافظ عزالہ ین کو پس انتقال خواب کے اندراس حال میں دیکھا کہ ان کا چہرہ چود ہویں کے چاند کی طرح چک رہا ہے،اوراُن کی سی رنگت تو دنیا میں دیکھی نہیں گئی۔ان کی سیاہ زلفوں کاحسن' عمامہ کے بنچے سے چھوٹا پڑر ہاتھا۔

میں نے پوچھا: اےعز الدین! کیا حال ہے آپ کا؟، فر مایا: میں اورتم دونوں اہل بہشت سے ہیں۔اس کے بعد معاً میری آنکھ کھل گئی۔

فقیہ بدران بن طبل بن طرخان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے (خواب میں) دیکھا کہ جیسے ہم ایک جماعت کی شکل میں موجود ہیں؛ گریٹن عز الدین ہم میں سب سے زیادہ بلندو برتر نظر آ رہے ہیں۔

(۱) إنباءالغمر بأيناءالعر: الر٧٤٨ .....الضوءاللامع: الر٢٢٩ ..... تاريخ اسلام ذهبي: ٩٦ ١٥٥ ـ

میں نے پوچھا: آپ نے بیشرف ومنزلت کیسے پائی؟،فر مایا: اِس کی وجہ سے۔ اور اِشارہ اپنے ہاتھوں میں لیے حدیث کے ایک جز کی طرف فر مایا۔ امام ابوالعباس احمد بن خلف کہتے ہیں کہ میں نے شخ عز الدین کوخواب میں دیکھا اور وہ مجھ سے فر مار ہے تھے کہ حضور تا جدار کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یاس تشریف لائے اور میری ساری ضرور توں کا سامان فرما دیا۔(۱)

## حضرت ابوعبدالرحمٰن مغازلي

حضرت عیسیٰ بن عبدالرحمٰن فر ماتے ہیں کہ میں نے ابوعبدالرحمٰن مغاز لی کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ، فر مایا: (میرانه پوچھواً پی فکر کرو) جو دِن گزرگیاوہ مجھے دوبارہ ملنے سے رہا؛ للمذاجس دن کے اُندرتم موجود ہواُ سے غنیمت جانواور جتنی اچھائیاں اس میں کر سکتے ہوکرلو۔(۱)

### حضرت ابوعبيده تراز

حضرت أبوعبيده تراز-معروف به أبوعبداللدرزاز كوپس مرگ خواب ميس ديهركر يوچها گيا: الله في آپ كساتھ كيا معامله كيا؟ ، فرمايا: اپنے حضور كھڑا كيا اور مير بح جمله گنا ہوں كو بخش ديا بجزايك گناه كے جس كو بيان كرتے ہوئے جمھے شرم دامن گير تقى ، تواس نے جمھے پسينه كے سمندر ميں كھڑا كرديا جس سے مير بے چمرے كا سارا گوشت جھڑ گيا۔ ان سے يوچها گيا كه بتائيں آخروه گناه تھا كيا؟ تو فرمانے لگے: اصل ميں ہوا يہ كہ ايك دن ميں نے ايك خوبصورت شخص سے نگا ہيں چاركرلى تھيں ، اصل ميں ہوا يہ كہ ايك دن ميں نے ايك خوبصورت شخص سے نگا ہيں چاركرلى تھيں ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الاسلام ذہبی:۹۸۱۵۹\_

<sup>(</sup>۲) المنامات:ار۳۲۵ حدیث:۲۳۴

جس کواللہ کے حضور بیان کرتے ہوئے مجھے جھپک محسوس ہورہی تھی۔(۱)

# شخ اسحق بن احمد كمال معرى

جس دن حضرت کمال ایملی معری کا انتقال ہوا اسی دن دمشق کے اندر ابن عدنان کا بھی انتقال ہوا اسی دن دمشق کے اندر ابن عدنان کا بھی انتقال ہوا، کسی نے ابن عدنان کوخواب میں دیکھی کر پوچھا: اللہ تعالی نے تمہار ہے ساتھ کیا ؟ ، کہا: اللہ جل مجدہ نے نہ صرف جھے بلکہ اس دن جوجو بھی مراتھا حضرت کمال اسلی معری کی برکت سے سب کو بخش دیا۔ (۲)

## يشخ على بنءثمان ابن الوجوبي حنبلي

شیخ رشیدالدین بن ابوالقاسم حکایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن الوجوہی کوان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: وہ دوفر شتے میرے پاس آئے، مجھے بٹھایا اور پھرسوال کیا۔ میں نے کہا: کیا ابن الوجوہی سے اِس تسم کا سوال کیا جارہا ہے!۔ بین کرانھوں نے مجھے پھر لطا دیا اور خود چلتے ہے۔ (۲)

حضرت علی بن حسین بن واقد اپنے والدسے بیان کرتے ہیں کہ جب ابومسلم ابراہیم صائع کافل ہوا تو میری خواہش ہوئی کہ میں انھیں خواب میں دیکھوں، چنا نچہ ایک شب میں نے انھیں دیکھ کر یو چھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا:

<sup>(1)</sup> الاستعدادللموت وسوال القمر : اراا..... بريقة محموديه فى شرح طريقة محمديه وشريعه نبويه: ٣٣٧ ...... غذاء الالباب فى شرح منظومة الآواب: ار١٣٣ .....الزهر الفائح فى ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح : ١٧ -.....رساله شيريه: ١٨٨ كـا.....المدخل للعبد رى: ١٠ ٣٩ .....الروش الفائق فى المواعظ والرقائق : ١٦٥ ــ

 <sup>(</sup>۲) سيراعلام العبلاء: ۲۳۹ روم ۲۳۹ ..... تاريخ اسلام ذهبي: ۱۹۳۰ ـ....

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الحابله: ١٩٨٨\_

اس نے مجھےالیی مغفرت سے نواز اہے کہاس کے بعداب کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہی۔

میں نے پوچھا: یزیدنحوی کی کوئی خبر ہے؟ ، فرمایا: کیا بات ہے ، وہ مجھ سے گی درجہ اُوپر ہیں۔ میں نے کہا: ایسا کیوں؛ حالاں کہ آپ دونوں تو یک مرتبہ مانے جاتے تھے؟ ، فرمایا: دراصل وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔(۱)

## شيخ محمه بن عباس ابن جعوان دمشقی

حضرت شرف یعقوب بن صابونی کہتے ہیں کہ میں نے ابن جعوان کوخواب میں دیکھا،اورسلام ومعانقہ کیا۔ پھران سے پوچھا:اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: بہترین معاملہ ہوا۔اس وفت ہم (جنت کے اندر) ریشم و دیبا بچھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جونعمتیں ہمیں ملی ہیں خدا کرے تہمیں بھی ملیں۔(۱)

## شيخ سلمان بن عفيف تلمساني

کسی نے حکایت نقل کی ہے کہ جس دن آپ کا انقال ہوا میں نے انھیں خواب میں دیکھ کر بوچھا: کس حال میں ہیں؟ ، فر مایا: بہترین حالت میں۔ جسے اللہ کاعرفان نصیب ہوجائے ،اسے کیا ڈر! قتم بخدا! جب سے مجھے دولت عرفانِ الہی میسر آئی مجھے بھی کوئی خوف نہیں رہا۔اور آج میں اس سے ل کریے پناہ خوش ہوں۔(۳)

<sup>(</sup>۱) الطبقات السنيه في تراجم الحفيه: ارم ك ..... تاريخ دمثق: ۳۲۸/۳۵ .....المنامات: ار ۱۹۸ حدیث:۱۳۹

<sup>(</sup>۲) تاریخ اسلام دہی:۱۳۱۸۸

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات: ١/٢٤\_

# يثنخ جمال الدين عبدالله تنبلي

حضرت یوسف بن عثمان قریری فرماتے ہیں کہ میں نے جمال عبداللہ کوخواب میں جامع دمشق کی حصت پر اِس حال میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چک دمک رہاہے،اور آپ ایک دیدہ زیب جوڑے میں ملبوس ہیں۔

میں نے پوچھا: اے جمال الدین! یہ جوڑا کہاں سے ہاتھ آیا؟ ایسا تو آپ پہلےنہیں پہنا کرتے تھے؟؟ فرمایا: بیرضا ہے مولا کی قباہے۔

میں نے پوچھا: پھراللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مجھ پر خاص نگاہِ کرم فرمائی اوراپنے فضل وإحسان سے مالا مال کردیا۔(۱)

## حضرت شمس الدين ابن صائغ حنفي

شیخ سمس الدین ابن صائغ حنی کے داما دحضرت علاء الدین علی بن عبد القادر مقریزی نے انتقال کے بعد انھیں خواب میں دیکھ کر بوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انھوں نے جواباً بیشعر گنگٹایا :

الله يعفو عن المسيء إذا

مات على توبة و يرحمه

لینی الله تعالیٰ اس خطا کار وعصیاں شعار کواپنے دامن عفو ورحمت میں چھپالیتا

ہے جسے توبہ پرمرنا نصیب ہوتا ہے۔(۱)

- (۱) تاریخ اسلام ذہبی:۱۰۱۸۵۳۱
- (٢) الدرراكامة في اعيان المائة الثامة: ٢ ١٩٠٠ [

(151)

### حضرت محمر بن سعيد نيسا بوري

حضرت سلیمان بن جراح فرماتے ہیں کہ میں نے محد بن سعیدتر فدی کوخواب میں دکھ کر پوچھا: اے ابوجعفر! الله تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟، فرمایا: پر وردگار نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا: کس ممل کی بنیاد پر؟، فرمایا: "رَفِیْعُ اللَّهُ رَجَاتِ ذُو الْعَرُ ش' کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔(۱)

# يثنخ ابوبكر بن سين مقرى

یکے اُزصالحین کا قول ہے کہ میں نے ابو بکر بن سین مقری کو اُن کی تدفین والی رات خواب میں دیکے کر بوچھا: اے استاد! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اللہ جل مجدہ نے صاحب فلسفہ ابوالحن عامری کومیرے بدلے اُٹھایا اور فرمایا: یہ تہماری طرف سے آتش دوزخ سے نجات کا فدیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے کل ہوکر معلوم کیا تو پتا چلا کہ ابوالحن کی تدفین بھی اسی شب عمل میں آئی تھی جس رات کہ ابو بکر مقری کی۔ (دراصل ابوالحن ایک مشہور ملی فلسفی تھا)۔ اُعاذ نا اللہ۔ (۲)

### حضرت حسین بن بوسف مکی

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حسین بن یوسف بن یعقوب بن حسین بن اساعیل بدر حصن کیفی مکی (مدفون درجنة المعلّی ) کوسی نے خواب میں دیکھ کریو چھا:اللّٰہ تعالیٰ

<sup>(</sup>۱) شعب الايمان بيهتي: ۸ ۳۹۳ مديث: ۲۳۷۸

<sup>(</sup>۲) تفییر روح البیان: ۱۸ ما ۱۱....شعب الایمان پیمق: ۱۸ ۴۳۱ حدیث: ۴۰۵ .....سیراعلام النبلاء: ۱۷ م ۱۳۰۵ .....تارخ بغداد: ۲۸ ۳۵ ۳۰۰ .....البدایه والنهایه: ۳۵ ۳۸ ۳۰۰ .... مجم الا دباء: ۱۸ ۹۲ .....الانساب سمعانی: ۱۳/۳۵ م

نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ،فر مایا: اس نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخلے کا مجاز بنادیا۔ پھر کس نے دوبارہ خواب میں دیکھ کر پوچھا: سے بتا کیں کہ جنت کی مٹی کس چیز کی ہے؟ ،فر مایا: مشک کی ۔ پوچھا: اور اس کے نباتات؟ فر مایا: زعفران کے ۔ (۱)

## حضرت محمد منلا دران حنفي

ابن حنبلی ابن بلال کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت محمد منا دران حنفی کوخواب میں دیکھر کو چھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: بہت کچھ عمّا بِ الٰہی کا شکار ہونا پڑا؛ کیکن میراسینہ چونکہ دولت عِلم سے معمورتھا بس اسی باعث پروردگارنے مجھے اپنی بخشش ومغفرت عطا کردی۔(۲)

# شيخ امام عبدالوماب تاج الدين عيثاوي

کہاجا تاہے کہ جس وقت حضرت عبدالو ہاب عیثا وی کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے نور پھوٹنا ہوا دِکھائی دیا۔انھیں خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔

فرمایا: ''لاالہالااللہ'' کہنے کی برکت سے اس نے میری مغفرت فرمادی۔ نیز انھوں نے خواب دیکھنے والے کو بیتلقین بھی کی کہ میرے والد کو میراسلام پہنچانے کے بعد کہنا کہ لوگوں سے''لاالہ اللہ'' کہلواتے رہیں۔(۳)

- (۱) الضوءاللامع:١/٠٨\_
- (٢) الكواكب السائر ه باعيان المائة العاشره: ١٠٠١\_
- (٣) الكواكب السائر ه باعيان المائة العاشره: ٣٠٢/١-

# قاضي شمس الدين حنبلي دمشقي

حضرت غزی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاضی محمد بن محمد شمس الدین وشقی کو اُن کے انتقال کے برسوں بعد خواب میں دیکھے کر پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، کہتے ہیں کہ بیس کروہ بنسے اور مسکراتے ہوئے فرمایا: کیا شمسیں پیانہیں کہ شب جمعہ میں میری و فات ہوئی تھی ۔ (۱)

# يشخ عبدالرحيم بن مصطفىٰ دمشقی حنفی

شخ عبدالرحیم بن مصطفیٰ بن حسن دمشقی حنی رحمة الله علیه کی صاحبزادی نے وصال کے دوسرے دن آپ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: بابا جان! الله تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔

فرمایا: نہایت لطف وکرم کا معاملہ رہا۔ اس نے مجھے بخشش کی خیرات عطائی،
اور مجھ سے میری وہ کتاب طلب کی ہے جسے میں نے'' ہدیۃ اللہ'' کے نام سے تحریر کیا
تھا؛ نیز فرمایا ہے کہ اگرتم اسے میرے پاس نہیں لاتے تو شخصیں میرے غیظ وغضب کا
سامنا کرنا پڑسکتا ہے؛ چنا نچہ وہ گھبرائی ہوئی خواب سے بیدار ہوئی، اورلوگوں سے وہ
کتاب ان کی قبر میں رکھنے کو کہا۔

جب كتاب ركھنے كے ليے ان كى قبر كھودى گئى توان كے دونوں ہاتھ ايسے ہى سے ليے ہوئے تھے كہ جيسے وہ كسى چيز كولينے كے ليے بيتاب ہوں-اشارہ كتاب لينے سے تھا-(۱)

 <sup>(</sup>۱) خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادى عشر: ٣٠١٨ ـ.

<sup>(</sup>٢) سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر: ١٧٨٣ ـ

## امام احمد رضاخاں بریلوی حنفی

حافظ ملت حضرت مولانا عبد العزیز محدث مرادآبادی ورگاہِ اجمیر شریف کے سجادہ نشین دیوان سیدآل رسول صاحب کے ممحرم (جوایک بلند پایہ بزرگ تھے) کی زبانی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جس سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہِ رسالت مآب میں مقبولیت کا حال معلوم ہوتا ہے۔ راوی معتبر اور بات خواب کی ہے، جن لوگوں کورب کریم نے بصیرت قبلی عطافر مائی ہے وہ اس واقعہ سے ضرور روشنی حاصل کریں گے۔

۱۱ر رئی الآخر ۱۳۴۰ ه میں ایک شامی بزرگ دہلی تشریف لے آئے ، ان کی آمد کا سن کرآپ نے ملاقات کی ، بڑی شان وشوکت کے بزرگ تھے، طبیعت میں استغنا بہت زیادہ تھا۔ مسلمان جس طرح عربوں کی خدمت کرتے تھے اسی طرح ان کی خدمت میں بھی نذرانہ پیش کرنا چاہتے تھے؛ لیکن وہ قبول نہ کرتے اور فرماتے تھے کہ بفضلہ تعالیٰ میں فارغ البال ہوں مجھے ضرورت نہیں۔ان کے اس استغنا اور طویل سفر سے سخت تعجب ہوا۔ عرض کیا حضور! یہاں تشریف لانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا: مقصد تو بڑاز رہیں تھا؛ لیکن حاصل نہ ہوا۔افسوس!۔

واقعہ بیہ ہے کہ ۲۵ رصفر مظفر ۱۳۴۰ ھے کو میر بے نصیب جاگے،خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ، دیکھا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں،صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حاضر بارگاہ ہیں لیکن مجلس پرسکوت طاری ہے،لگا تھاکسی کا إنتظار ہے۔

میں نے بارگاہِ رسالت میں لب کشائی کی جسارت کرتے ہوئے عرض کیا: فداک أمي وأبي يا رسولَ الله! پيارے آقاکس كا انتظار فرمارے ہیں؟۔

اِرشاد فرمایا: احدرضا کا اِنظار ہے۔ میں نے عرض کیا: یہ احدرضا کون ہیں؟۔ فرمایا: ہندوستان میں بریلی کا ایک باشندہ ہے۔

بیداری کے بعد میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مولا نااحمد رضا صاحب بڑے ہی جلیل القدرعالم ہیں اور بقید حیات ہیں۔ ملاقات کے شوق میں ہریلی (ہندوستان) پہنچا تو معلوم ہوا کہ اُن کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہی ۲۵ رصفر مظفران کی تاریخ وصال تھی محض ان سے شوقی ملاقات میں اِتنا طویل سفر کیا ؛ لیکن افسوس ملاقات کی حسرت یوری نہ ہو تکی ۔ (۱)

### ايك نجات أفزاكلمه

حضرت ابن وہب فر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سہیل بن علی کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ، فر مایا: میں صرف ایک کلمہ کی وجہ سے نجات پاگیا جسے عبد اللہ بن مبارک نے مجھے سکھایا تھا۔ میں نے پوچھا: وہ کلمہ کیا ہے؟ ، فر مایا: یا رب عفوک عفوک . (۲)

### غربت وفقر برصبر

کسی شخص نے پس اِنقال حضرت حسن بن حبیب بن ندبہ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا:اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟،فر مایا: دنیا میں اپنی غربت وفقر پرصبر کرنے کے باعث اللہ نے میری مغفرت فر مادی۔(۳)

<sup>(</sup>۱) نورالعرفان: ٩\_مطبوعه: فريد بك دُيو، دبلي مضمون نگار: كليل مصطفيا عوان صابري چشتي \_

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء:٣٣٣/٣\_

<sup>(</sup>٣) الصر والثواب عليه: ١٩٨١ حديث: ٩٤\_

### الله واسطے كيے ہوئے كام

حضرت خالد بن وردان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر بن ابوحفض ابوسعید بن عامر کی خواب میں زیارت کی اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، فرمایا: بہت ہی عمدہ میں نے پوچھا: بیہ بتا کیں کہ آپ نے اپنے کس عمل کوزیادہ کارگراورمفید پایا؟ فرمایا: ہروہ کام جومیں نے اللہ واسطے کیے نفع بخش ثابت ہوا۔(۱)

### خشيت ِمولا ميں آه و بكا

بعض صالحین سے حکایۂ نقل ہے کہ کسی نے ورقابن بشررحمہ اللہ کوان کے انقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: بہرصورت کامیاب ہوگیا۔ پوچھا: یہ بتائیں اُس گھر میں کس عمل کی زیادہ ما نگ ہے، یا آپ سب سے بہتر کس عمل کو جانتے ہیں؟، فرمایا: اللہ کی خشیت میں گریہ وبکا کرنے کو۔(۲)

### ہائے غفلت!

حضرت عبداللہ بن مسلمہ نے اپنے والدگرا می کوعالم خواب میں دیکھ کر پوچھا: بابا جان! خود کوکس حالت میں پاتے ہیں؟ فرمایا: جانِ پدر!افسوس کہ ساری زندگی غفلت کی نذرکردی، (اورآ خرت کے لیے کچھ نہ کماسکا)۔(۳)

- (۱) المنامات:ال۲۵۲ حدیث:۱۸۱
- (۲) تفسيرروح البيان: ۱۲ م
- (٣) البحرالمديداين عجبيه:٩٣/٣\_

### أدهار لے کرواپس نہ کرنے کی شامت

حضرت حسان بن ابوسنان ساٹھ سال تک نہ بھی اپنے پہلوؤں پر سوئے ، نہ بھی مغن غذا کھائی اور نہ بھی ٹھنڈ اپانی پیا۔ان کے انتقال کے بعد کسی نے انھیں خواب میں دیکھااور دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟۔

فر مایا: الله کا معاملہ میر ہے ساتھ بہت ہی اچھار ہا، تا ہم جھے کو جنت سے محض اس جرم کی پاداش میں دورر کھا گیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کسی سے ایک سوئی اُدھار لی تھی مگر پھراسے اُس کے مالک کولوٹانے کی توفیق نہ ہوئی۔(۱)

## ذ کرالہی کی مجلسوں پر مداومت

حضرت عبدالوا حدین زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حوشب کوخواب میں د مکھے کر بچھا: اے ابوبشر!خود کوکس حال میں پاتے ہو؟ ، فرمایا: اللہ نے عفوو درگزر کی بھیک عطافر مادی جس کی وجہ سے میں کا میاب اور نجات یا فتہ ہو گیا۔

میں نے پوچھا: پھر ہمارے لیے آپ کس چیز کا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا: ذکر الہٰی کی مجلسوں کواپنے اوپرلازم کرلو، نیز اپنے پروردگار سے اچھی امیدیں وابستہ رکھو۔ فوز وفلاح یانے کے لیے اِتنا کافی ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تفییر حقی: ۲ سال ۱۳ سیدالکبائز: ۱ مهم سیدالرسالة القشیریة: ۱ م ۵ سیدالزواجرعن اقتراف الکبائز: ۲ میدو ۱۱۰ سیدالز برالفائح فی ذکر من تنزه عن الذنوب والقبائخ: ۱ سید پریقه محمودیه فی شرح طریقه محمدیدو شریعه نبوییه: ۱ سیدار ۳۲۸ سید

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء:٣٠١٥....حن الظن بالله:١٠٩ حديث:٨-

# علم بركهال تكعمل كيا؟

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابوالعباس بن شریح نے اپنے مرضِ وفات میں ایک خواب دیکھا کہ جیسے قیامت قائم ہو چکی ہواور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان فر مار ہا ہے: علما کہاں ہیں؟۔

کتے ہیں: چنانچے علما کولایا گیا۔ پروردگارنے پوچھا:تم نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ کہتے ہیں کہ بیس کرہم نے عرض کیا: اے مولا! ہم نے یقیناً اس سلسلے میں کوتا ہی کی اور برعملی سے کام لیا۔

فرماتے ہیں کہ پھریہی سوال دہرایا گیا شاید کہ پروردگار اِس جواب سے خوش نہ تھا یا پھروہ کوئی اور جواب سننا چاہتا تھا۔تو میں نے کہا: جہاں تک میراتعلق ہے تو میر سے حفظ میں شرک کا کہیں گزرنہیں، اور شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف فرمادینے کا تونے وعدہ کررکھا ہے۔یہ ن کراس نے فرمایا: جاؤ، میں نے شمصیں بخش دیا۔پھراس واقعہ کے تیسرے دن اُن کا اِنقال ہوگیا۔(۱)

## مولا! بادشاہت تیرے لیے...

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت امیر نفر بن احمد نیسا پور میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سر پرتاج زر یں سجار کھا تھا۔ جس وقت لوگ اس کے پاس پہنچے تواس کے دل میں کچھ عجیب سا خیال پیدا ہوا اس نے پوچھا: کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے سامنے چند آیتوں کی تلاوت کرے؟؛ چنا نچہ روّاس نامی ایک شخص نے میرے سامنے چند آیتوں کی تلاوت کرے؟؛ چنا نچہ روّاس نامی ایک شخص نے "رَفِیعُ الدَّرَ جَاتِ ذُو العَرشِ" سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ

<sup>(</sup>۱) رساله قثيريية: ار۱۳سـ

اس آیت پاک پر پہنچے: 'لِمَنِ المُلُکُ الیَوم'' تواَمیراپے تخت سے پنچائر آیا اور تاج زرّیں کوسر سے اُتار کر پنچر کھ دیا اور الله کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکا کر کہنے لگا: مولا! بادشاہت تیرے لیے ہے،میری حیثیت ہی کیا ہے؟۔

اب جب روّاس کا اِنقال ہو گیا تو کسی نے اضیں خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔

تو کہا: پروردگارنے مجھے بخش دیا نیز مجھ سے فرمایا کہ تونے چوں کہ اُس دن قرآن کی الیمی تلاوت کرکے میرے فلال بندے کی نگاہوں میں میری جلالت و بادشا ہت کا سکہ بٹھا دیا تھابس اسی باعث میں نے جہاں تجھے بخشا ہے،اُسے بھی بخش دیا ہے۔(۱)

### اور بوجھ ملکا ہوگیا

علیان مجنون کے پاس کوئی طبیب حاضر ہوا تو آپ نے اسے پندونھیے تکرنا شروع کر دیا،آپ کی باتوں کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے ہوش ہوکر گر پڑا اور پھر راہی ملک بقاہو گیا۔

حضرت عطا کہتے ہیں کہ دوسال کے بعد دورانِ حج میری علیان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا: آپ نے اُس شخص کوالی تھیجت کی کہ اسے مار ہی ڈالا۔انھوں نے کہا: مارانہیں بلکہ اسے زندۂ جاوید کردیا۔ میں نے پوچھا: وہ کیسے؟ کہنے گئے کہ میں نے وفات کے تیسرے دن خواب میں اسے سبزقیص و چادر پہنے اور ہاتھ میں ایک بہشتی کمان لیے ہوے دیکھ کر پوچھا: میرے دوست! اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا:اے علیان! جس وقت مہربان پروردگار کی بارگاہ میں میری

(۱) تفیرنیسایوری:۳۲۲/۱\_

پیشی ہوئی تواس نے اس وقت میرے گناہ معاف کردیے، میری توبہ تبول کرلی اور میرابوجھ ہلکا کردیا۔(۱)

### إخلاص نيت اورعبا دت ِ شبينه

ججة الاسلام امام ابوحامد غزالی فرماتے ہیں کہ زبیدہ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا گیا: اللہ تعالی نے تبہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولی: چارکلمات کی وجہ سے اس نے میری مغفرت فرمادی۔ پہلا: لا اللہ الا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ (۱)

حضرت ابوجعفر وراق کہتے ہیں کہ میں نے ام جعفر زبیدہ کوخواب میں دیکھر کر پھے کہ چھا: اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیاسلوک کیا؟، بولی: احسان و خیرات کرنے کی وجہ سے اس نے میری مغفرت فر مادی ہے۔ کہتے ہیں کہ کین اس کے چہرے پر مجھے کھے نظر آیا تو میں نے بوچھا: یہ کیا ہے؟ کہنے گی: بشر مر لیمی کی جب مذفین ہوئی تو جہنم اس زور سے بھڑکی کہ ہم میں سے ہر کسی پر کچھنہ کچھا نیاا ثر چھوڑگئی۔(۲)

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ زبیدہ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا گیا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مولاے کریم نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا: کیا اس وجہ سے کہ آپ نے شہر مکہ کی راہوں کی مرمت پر بہت کچھٹر چ کیا تھا؟ فرمایا جہیں،

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمثق:۱۹/۵۲۵\_

<sup>(</sup>٢) نزمة المجالس ومنتخب العفائس: ١٨٨١\_

<sup>(</sup>۳) الابائة الكبر كي لا بن بطه: ۴۲۲/۵ حديث: ۲۳۳۲\_

اس کا سہراتو اُن کے سربندھا جنھوں نے اس کی مرمت میں عملی طور پر حصہ لیا تھا؟ تاہم میری بخشش کا سبب صرف اِ تناہے کہ میری نیت میں خلوص تھا اور میں نے اخلاص ووفااور خالص رضائے مولا کے لیے اس عمل کوسرانجام دیا تھا۔ (۱)

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ جب زبیدہ کا انقال ہوا تو کس نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا: میں تو ہلا کت کے گھاٹ اُتر جاتی ،لیکن پروردگار عالم نے میری اُن دور کعتوں کی برکت سے مجھے بخش دیا جسے میں نماز فجر سے پہلے اُدا کیا کرتی تھی۔(۲)

## ایک دعا کی برکت شخیش

حضرت قدامه بن ابوب عتكی فرماتے ہیں كه میں نے عتبہ غلام كوخواب میں د مكي كر بوچھا:اے عبد الله! الله تعالى نے تمہارے ساتھ كيا سلوك كيا؟، كها: اے قدامه! ميرے جنت میں جانے كاسب وہ دعائيں ہیں جوتمہارے دائيں طرف كھی ہوئى تو میں اپنے گھر آیا كياد يكھا ہوں كہ عتبہ كى تحرير ميں گھركى ديوار پر بيد عائق تقی :

يا هادى المضلين يا راحم المذنبين و مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم و المسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الأحياء المرزوقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين . ٣٠)

<sup>(1)</sup> رسالة شيرية: الروي السيم قاة المفاتيح شرح مثلكوة المصابيح: الرااايه

<sup>(</sup>۲) دروس شیخ سلمان عوده: ۲۵۱ر۵\_

<sup>(</sup>٣) المنامات: ١٩٩١ مديث: ١٨٠ .....علية الاولياء: ٣/٠ ك......صفة الصفوة: ١٣٩٦/ ي

### یری چېرے اور سرا یا جمال والیاں

حضرت ایملی بن ابراہیم ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ بن زاذان اَبلی کو خواب میں دیکھ کر بوچھا: آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کھلتے مسکراتے چہرے کے ساتھ میری طرف بڑھے،اور کچھ اِس مفہوم کا شعر پڑھا:

یعنی اگرتم میرے اِردگرد اِن پری چہروں اور سرایا جمال آرائیوں کود کھے لوجو ہاتھوں میں شراب طہور لے کر اور مختوں سے نیچے ناز وا داسے کپڑے لہراتے ہوئے خوش نفسگی کے ساتھ قرآن پڑھ رہی ہیں.....

کہتے ہیں کہ بیت کرفتم بخدامیں نیند ہی میں ہنس پڑااور بیدار ہوا تب تک ہنسی کے اُثر ات میرے ہونٹول پر بگھرے ہوئے تھے۔(۱)

حضرت مسكينه كوخواب ميں ديكھ كر پوچھا گيا كه الله تعالى نے عيسى بن زادان كے ساتھ كيا معامله كيا؟، بيتن كروہ مبننے گى اور دوعر بى اشعار پڑھے جس كامفہوم بيہ :

يعنی انھيں بيش قيت جنتى لباس پہنايا گيا۔ جننی خدام ہاتھوں ميں آبخورے ليے

ہروفت ان كے إردگرموجودرہتے ہيں۔ پھرانھيں جنتى زيورسے آراسته كيا گيااور كہا
گيا:اے قارى! تلاوت كر، بخدا! مجتمے تيرے روزوں نے چھٹكارا دلا ديا۔ (۲)

### اللد كے ساتھ حسن ظن

حضرت عمار بن سیف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت حسن بن صالح کو خواب میں د کھے کرعض کیا کہ میں بہت دنوں سے آپ کی ملاقات کا مشاق تھا (اور آج شرف ملاقات نصیب ہور ہا ہے) تو ذرا اُس دنیا کی کچھ خبریں ہمیں بتا کیں۔ فرمایا: لوگوں سے بتا دو کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن سے بڑھ کرکوئی چزنہیں۔(۳)

(۱) المنامات: الر۲۰۹ حدیث: ۱۲۸ ..... العاقبة فی ذکر الموت: الر ۲۲۸ .....(۲) عیون الحکایات ابن الجوزی مترجم: ۲۲را ۱۷ ..... (۳) الروح: ۱۲۸ ـ

حضرت ابوالمبتدی فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن صالح کوخواب میں دیکھرکر بوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: ہم پرفر شتے رشک کرتے ہیں۔ میں نے بوچھا: آپ اورکون؟ فرمایا: میں، داؤد طائی، قاضی زرعداور مسعر بن کدام۔(۱)

### تراسى سال والوں كامعامله

حضرت عمر بن علی مقدمی فر ماتے ہیں کہ میں نے ہارون بن زیاب کوخواب میں د مکھے کر پوچھا: آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیاسلوک کیا؟، فر مایا: اس نے اپنی رحمت ومغفرت سے نوازا، ساتھ ہی اپنے دست اُقدس سے جھے اُٹھا کرفر مایا: تراسی سال والوں کے ساتھ میں یوں ہی کیا کرتا ہوں۔(۲)

## بعداز وصال بيغام رساني

حضرت جمیل مرہ فرماتے ہیں کہ حضرت مورق عجلی میرے بڑے گہرے دوست اور دینی بھائی تھے۔ایک دن ہم نے آپس میں بیہ طے کیا کہ ہم میں جس کی زندگی پہلے وفا کر جائے وہ دوسرے کواپنے احوال سے ضرور مطلع کرے۔

کہتے ہیں کہ حضرت مورق مجھ سے پہلے چل بسے۔ توایک روز میری اہلیہ نے انھیں خواب میں دیکھا کہ جیسے وہ معمول کے مطابق ہمارے پاس آئے ہوں، دروازہ کرایسے ہی دستک دی جیسے پہلے دیا کرتے تھے۔ میں اُٹھ کرگئی اور دروازہ کھول دیا اور ان سے درخواست کی کہ اے ابوالمعتمر! اپنے بھائی کے گھر کے اندر تشریف لا یئے۔ یہن کرانھوں نے فرمایا: میں اندر کیسے آسکتا ہوں جب کہ میں نے جام لا یئے۔ یہن کرانھوں نے فرمایا: میں اندر کیسے آسکتا ہوں جب کہ میں نے جام

<sup>(</sup>۱) المنامات:ار ۲۷۰ حدیث: ۲۶۷ ـ

موت پی لیاہے۔میرے آنے کا مقصد صرف اتناہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیااس کی خبراپنے بھائی جمیل کو دیدوں ( کیوں کہ یہ ہم میں پہلے ہی قرار پاچکا تھا)،ان سے کہدد بجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقربین میں شامل کر دیا ہے۔(۱)

### موت کی شدت وختی

جس وقت عابدوقت حضرت عبدالعزیز بن سلیمان کا اِنقال ہوا تو ان کے کسی دوست نے انھیں عالم خواب میں سرپرمو تیوں کا تاج سجائے سنر کپڑے میں ملبوس پاکر پوچھا: ہم سے جدا ہونے کے بعد آپ پر کیا گزری؟ موت کا مزہ کیساتھا؟؟ اور وہاں کے احوال وکوائف کیا ہیں؟؟؟۔

فرمایا: جہاں تک رہی بات موت کی تواس کی شدت و ختی اور جاگئی کی کڑی آزمائٹوں کامت پوچھو۔وہ تو بڑااچھا ہوا کہ پروردگارفضل واحسان کی جملہ فیاضیوں کے ساتھ ہم سے ملا اور اس کی رحمت ہم پر مہربان ہوگئ جس نے ہمارے سارے عیوب چھیالیے۔(۱)

### آه و بکااورگریپه وزاری

حضرت ابوبکر بن ابومریم فرماتے ہیں کہ میں نے وفا بن بشرکوان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر بوچھا: اے وفا! تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟، فرمایا: بڑی جدوجہد کے بعد بہر حال کا میاب ہوگیا۔ میں نے بوچھا: عالم برزخ میں آپ نے سب سے افضل کس عمل کو پایا؟ فرمایا: اللہ کے خوف وخشیت میں آنسو بہانا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) الروح لا بن قيم جوزيية: ار٢٣\_

<sup>(</sup>٢) الروح لا بن قيم جوزيية: ١٧٦١ (٣) نفس مصدر: ١٧٨١\_

## تلقين قبركي بركات

حفرت مغیث بن شیبرضی الله عنه فرماتے ہیں که دم نزع مجھے میری والده نے نصیحت کرتے ہوجاؤ تو میری قبر پر کھیے حتی کہنا نہ مجولنا:
کھڑے ہوکر بیا کفاظ کہنا نہ مجولنا:

يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله .

یعنی اے ام شیبہ کہہ لا اللہ الا اللہ۔

وصیت کے مطابق میں نے ویساہی کیااورگھر پلٹ آیا۔رات ہوئی تو خواب میں کیاد کھتا ہوں کہ میری ماں مجھ سے فرمارہی ہے: بیٹے!اللہ میری طرف سے تجھے جزائے خیرعطا فرمائے۔اگر تیرے کلمہ لاالہ الامحمد رسول اللہ کی تلقین نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں ہلاکت کے گھاٹ اُٹر گئی ہوتی۔()

## متابعت ِسنت اورصحبت ِصالحين

حضرت ابوعبدالرحمٰن ساحلی فرماتے ہیں کہ میں نے میسرہ بن سلیم کو پس اِنتقال خواب میں دیکھ کرکہا کہ مدتوں بعد آج ملاقات ہور ہی ہے۔فرمایا:سفر کافی لمباہے۔ میں نے یو چھا: آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟۔

فرمایا: رخصت (نجات) مل گئی؛ کیوں کہ ہم خود بھی لوگوں کورخصت (سہولت) کا فتو کی دیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا: اب آپ ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟۔

(۱) الزبرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقيائح: ار١٧ .....العاقبة في ذكرالموت: ار١٨٣ ـ

فر مایا: سنتوں کی متابعت اور نیکوں کی صحبت؛ کیوں کہ بید دونوں جہاں جہنم سے نجات دلائیں گی و ہیں اللہ جل مجدہ کا مقرب وعزیز بھی بنادیں گی۔(۱)

### اورنو جوان پر برها یا طاری ہوگیا

حضرت ہشام رضی اللہ عنہ سے حکایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ نے فر مایا: میں نے اپنے بیٹے کوخواب میں بوڑھاد کھے کر پوچھا: بیٹے! تم پریہ بڑھا ہے کے اُثرات کیسے نظر آ رہے ہیں؟۔کہا: پدر بزرگوار! فلاں شخص مرکر جب ہمارے پاس آیا تواس کی آ مد پر آتش جہنم اس زور سے بھڑکی کہ اس کی آ وازس کراب ہم میں کوئی جوان نہ رہا ہرکسی پر بڑھایا طاری ہوگیا ہے۔(۱)

### اہل تقویٰ دوشیزاؤں کے پیڑوس میں

حضرت ابوجعفر محمد بن عبدالله مدینی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شب محمود بن حمید کا خواب دیکھا، اوران کا شاراُن اہل الله میں ہوتا ہے جواس دینوی گھر میں رہ کراُس اُ خروی گھر کے لیے بہترین تیاری کررکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کی وفات کے بعد اضیں اس حال میں دیکھا کہ وہ دوخوبصورت سبز پوشاک میں مزین ہوکر بیٹھے ہیں۔

میں نے پوچھا: -اللہ آپ پررحم فرمائے- یہ بتائیں کہ پس انقال آپ کہاں پنچے؟، یہن کروہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے:

نعم المُتقون في الخلد حقا بجوار نواهد أبكار .

- (۱) الروح: ابر۲۸.....العاقبة في ذكرالموت: ابر۲۲۸\_
- (٢) الزبرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقيائح: ١٨/١\_

لین آپ کویقینی طور پرمعلوم ہونا چاہیے کہ اہل تقوی اُ بھری ہوئی پیتانوں والی کنواری دوشیزاؤں کے پڑوس میں خلد آشیاں ہیں۔

حضرت ابوجعفر مدینی کہتے ہیں :قتم بخدا! میں نے الیمی بات اُن سے پہلے کبھی کسی سے نہیں سی تھی ۔(۱)

### ىيايك سجده جسے تو.....

حضرت کثیر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے کسی خواب میں دیکھا کہ جیسے میں جنت کی اعلیٰ منزلوں میں پہنچ گیا ہوں، اور ورطہ حیرت میں آ کر دیوانہ وارمیں اس کا طواف کیے جارہا ہوں۔

اتنے میں بغل ہی میں اپنے مبجد کی عورتوں میں سے پچھ عورتوں پر میری نظر پڑگئی۔میں ان کے پاس گیااورعلیک سلیک کے بعد ان سے دریافت کیا کہتم اس مرتبے پر کیسے پہنچیں؟۔

بولیں:سجدوں اور تکبیر وہلیل کی بدولت۔ (۲)

حضرت یزید بن نعامہ کہتے ہیں کہ کسی کی پچی وہائے طاعون میں فوت ہوگئ تو اس کے باپ نے ایک روز اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا: بیٹی! آخرت کے بارے میں ذرا کچھ ہمیں بتاؤ؟۔

بولی: باباجان! بڑے عظیم مراحل ہے ہمیں گزرنا پڑا، اب ہماری آ تکھیں کھل گئیں اور ہمیں علم الیقین ہو گیا مگراب ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے۔اور آپ لوگ عمل تو

<sup>(</sup>۱) المنامات: ار۳۲۹، رقم: ۲۳۵\_

<sup>(</sup>٢) الروح لا بن قيم جوزيية: ار٢٥\_

کیے جارہے ہیں مگر اُمروا قعہ سے بے خبر ہیں۔ قتم بخدا! ہمارے نامہ اُ عمال میں نماز کی ایک دور کعتیں یا ایک دوشبیحیں دنیاو مافیہا سے بہتر ہیں۔ (۱)

کے ازصالحین کا قول ہے کہ ایک شخص بیابان میں نماز پڑھا کرتا تھا۔اس نے محراب میں سات پھروں سے کہتا: محراب میں سات پھرنصب کرر کھے تھے، جب نماز سے فارغ ہوتا پھروں سے کہتا: اے پھرو! میں تنصیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔

پسِ انقال اسے خواب میں دیکھ کر اس کے احوال پوچھے گئے، تو اس نے کہا: مجھے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگیا؛ چنانچے میں جہنم کے دوسرے دروازے تک لایا گیا؛ کیوں کہ پہلے دروازہ کا مندایک پھرنے بند کررکھا تھا، اس طرح (فرشنے) جہنم کے کل دروازوں پر لے کر مجھے پھرتے رہے؛ مگرجہنم کے ساتوں دروازوں کا اُن پھروں نے راستہ بند کردیا تھا۔(۱)

### محاسبها بك تاجركا

ایک شخص کا قول ہے کہ میں نے کسی تا جرکوخواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہا: اس نے پچاس ہزار صحیفے میرے سامنے کھول کررکھ دیے۔ میں نے پوچھا: کیا یہ سارے تمہارے گنا ہوں کی تفصیلات پر مشتمل شخے؟، کہا: نہیں بلکہ یہلوگوں کے وہ سارے معاملات تھے جومیں دنیا میں کیا کرتا تھا۔ ہرانسان کے ساتھ ازاؤ ل تا آخر معاملہ کرنے کا ایک الگ دفتر تھا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الروح لا بن قيم جوزيية: ار۲۵\_

<sup>(</sup>٢) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ١٦٢١ ـ

<sup>(</sup>٣) بدائع السلك في طبائع الملك: ١٧٨/١ـــ

### ایک تکاچرانے کا وبال

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مقبرہ سے گزرر ہے تھے کہ ایک شخص نے انھیں آ واز دی ، اللہ نے اسے زندہ فرمادیا تھا۔اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بوچھا: دنیا کے اندرتم کیا کیا کرتے تھے؟ کہا: میں قلی تھا،سر پر بوجھ ڈھوتا اوراسی سے روزی کمایا کرتا تھا۔

ایک دن کسی آ دمی کی لکڑی میں نے اپنے سر پر لا در کھی تھی ، غلطی سے اس میں سے ایک تنکا نکال کرمیں نے اپنے دانتوں کا خلال کرلیا تھا۔ جب میر ال نقال ہو گیا تو اللہ تعالی نے مجھے اُسنے سامنے کھڑا کیا اور فر مایا :

يا عبدي، أما علمت اني موقفك بين يدي وفلان اشترى حطباً بماله و دفع لك الأجرة لتعود به إلى منزله، فأخذت منه شظية لا تملكها، استونت بأمري .

یعنی میرے بندے! کیا شخصیں اس وقت پتانہ تھا کہ میں تہمیں ایک دِن اپنے رو برو کھڑا کرنے والا ہوں جب فلال شخص نے اپنے مال سے کلڑی خریدی اور سم کر کھڑتا کہ بہنچانے کی اُجرت بھی ادا کر دی تھی ، پھرتم نے اس میں سے ایک تکا کیوں نکال لیا تھا جو کہ تمہاری ملکیت نہ تھا۔ تونے میرے تکم کی صریح خلاف ورزی کی ہے۔

لہذا أب میں آپ سے اللہ كا واسطہ دے كرالتجا كرتا ہوں كہ بارگاہ اللى میں میرے ليے سفارش كرد بیجیے؛ كيوں كہ میں چاليس سال سے محض اس ایك جرم كے حساب میں گھر اہوا ہوں ۔(۱)

(۱) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ١٣٣١\_

### شوقِ ملا قات کی دُھن

کیے اُز عارفین بستر مرگ پر پڑے سی نصرانی کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ اس سے کہا: دم آخر ہے،مسلمان ہوجاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔کہا: مجھے جنت کی کوئی چاہت نہیں۔

فر مایا: دامن اسلام میں داخل ہوجاؤ آتش جہنم سے چھٹکارامل جائے گا۔کہا: مجھےاس کی کوئی پرواہ نہیں۔

فرمایا: اسلام قبول کرلواللہ جل مجدہ کا دیدارنصیب ہوجائے گا؛ چنانچے جب اس نے بیسنا تو اِسلام قبول کرلیا اوراسی دم اس کی روح تفنس عضری سے پرواز کرگئی۔ تدفین کی شب اسے خواب میں دیکھ کر بوچھا گیا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، کہا: مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے فرمایا: میری شوقِ ملاقات میں تم مسلمان ہوئے ہونا!۔ میں نے کہا: ہاں پروردگار فرمایا: اے میرے بندے مجھے میری رضاو ملاقات کا مژدہ و دیا جاتا ہے۔ (۱)

ایک عارف کا بیان ہے کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میر اایک شمعون نامی یہودی پڑوی بیار ہے اور نازک صورتحال سے گز رر ہاہے تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا اور اس سے درخواست کی کہ اِسلام لے آؤ۔کہا: وہ کیوں؟ میں نے کہا: جہنم کے شراروں سے پچ جاؤگے۔کہا: مجھے اس کے شراروں کی کوئی پرواہ نہیں۔

میں نے کہا تو چلوجنت پانے کے لیے ہی ایمان لے آؤ۔کہا: مجھے جنت نہیں چاہیے۔میں نے کہا: تو تم کیا چاہتے ہو؟ کہا: بس ایک شرط ہے کہ اللہ کی زیارت ہوجائے۔میں نے کہا: چلومسلمان ہوجاؤ، یقیناً تہمیں تمہارامقصودل کے رہےگا۔

(۱) نزمة المجالس ومنتخب النفائس: ١٩٩١\_

اس نے درخواست کی کہ اس معاہدہ کوآپ تحریری شکل دے دیں؛ چنانچہ اس کی خواہش پر میں نے لکھ کر دے دیا، وہ اسے دیکھتے ہی مسلمان ہوگیا اور پھراسی لمحہ اس کی موت واقع ہوگی۔ تو ہم نے اس کی نماز جنازہ اُ داکی اور مسلمانوں کے پچ اس کی تدفین کی۔ پھر میں نے خواب میں اسے نازواَ داسے چلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا: اے شمعون! اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہا: جھے بخش دیا، نیز فر مایا کہ کیا خوب ہے کہ تو میری شوق ملا قات میں مسلمان ہوا تھا!۔ (۱)

### ترک ہواوہوں

ایک شخص کوخواب میں دیکھا گیا کہ وہ خوش وخرمی کے ساتھ ہواؤں کے دوش پر چلا جار ہا ہے۔ پوچھا گیا:تم اس مقام پر کیسے پہنچے: کہا: میں نے ہواوہوں کی پیروی ترک کر دی تو پروردگارنے ہواؤں کومیرے لیے مسخر فر مادیا۔(۲)

# ایک مجرب دعااوراس کی برکتیں

یکے از صالحین کا قول ہے کہ میں نے ایک شخص کو مکہ معظمہ کے اُندر نہایت اِلحاح وزاری کے ساتھ بید عاکرتے ہوئے دیکھا:

اللُّهم بحق صائمي عرفة لا تحرمني ثواب عرفة .

یعنی اے پروردگار! یوم عرفه میں میرے روزه دارر ہنے کے طفیل آج تو مجھے

تواب عرفه سے محروم ندر کھنا۔

<sup>(</sup>۱) تفییررازی:۱۷۴۱

<sup>(</sup>۲) تفیرروح البیان: ۲۰۵۱.....رساله قثیریه: ۱۷۱۷..... بریقه محودیه فی شرح طریقه محمدیه وشریعه نبویه: ۲۹۰/۲۰

میں نے اس سے پوچھا کہ اس خاص دعا کے پڑھنے کا کیا پس منظر ہے تو اس نے بتایا کہ میرے والد بوں ہی دعا ما نگا کرتے تھے۔ جب اُن کا اِنتقال ہوا تو میں نے اضیں خواب میں دیکھر پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فر مایا: اس دعا کی برکت سے اس نے میری مغفرت فر مادی، اور جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو میرے یاس ایک نورظا ہر ہوا۔ اور مجھ سے کہا گیا کہ یہی ' ثوابِ عرفہ' ہے، آج ہم اس کی شکل میں تم پر اپنا اِنعام و اِکرام کررہے ہیں۔ (۱)

حضرت سعید بن اسدفر ماتے ہیں کہ ایک خض اکثرید دعا ما نگا کرتا تھا:

اللهم سهل على الموت و يسر على الحساب و بارك لي في اللقاء و أعذني من جهد البلاء .

یعن اے پروردگار! مجھ پرموت کی تخی آسان فرما،حساب میں آسانی پیدا کر، اپنشوقی ملاقات سے بہرہ ور فرما اور آنرمائش و بلا کی گھٹن سے نجات عطافر ما۔ پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا:تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟، کہنے لگا: مالک ومولا کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات رہی اور جو کچھ بھی میں نے اللہ جل مجدہ سے مانگا تھا اس نے وہ سب کچھ عطافر ما دیا۔ (۲)

## غسل جنابت نەكرنے كاوبال

ایک شخص کوخواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا رہا؟، بولا: نہ پوچھیں۔ ہوا یہ کہ ایک دن میں عسل جنابت نہ کرسکا تواس کے خمیازے میں اللہ تعالیٰ نے میرے بدن پر ایک آتشیں جوڑا ڈال دیاہے، تو میں اسی میں پلٹیاں کھارہا ہوں، اورایسا لگتاہے یہ قیامت تک ہوتارہےگا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) نزمة المجالس ومنتخب النفائس: ١٩٩١\_

<sup>(</sup>٢) العاقبة في ذكرالموت:ال٧٢٦\_

<sup>(</sup>٣) الاشارات في علم العبارات: ١٠/١٤ .....الاستعدادللموت وسوال القبر: ١٩٠١ ـ

### بے وضونماز پڑھنے کا اُنجام

یوں ہی ایک اور شخص کوخواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو بولا: میرے بھائی! برئی آفت میں گرفتار ہوں، وجہ صرف اتن ہے کہ ایک دن میں نے بغیر وضونماز اُ داکر لی تھی؛ تو اللہ تعالی نے مجھ پر ایک بھیڑیا مسلط کردیا ہے جومسلسل مجھے ڈراتا اور سہاتار ہتا ہے، اور میں اس کے ساتھ بری حالت اور شخت اُذیت میں ہوں۔()

# خواب کی بدولت مدفون رقم مل گئی

ایک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے کسی جگہ اپنی پچھرقم دفن کردی تھی۔ایک باراییا ہوا کہ دورانِ سفراسے کوئی بیاری لاحق ہوگئی اوروہ کسی کا مقروض بھی تھا۔ اسے فکر کھانے گئی کہ اب وہ کیا کرے ، سوچا کہ اپنے دوستوں کو اس مالِ مدفون اوراپنے قرض کی بابت مطلع کردے۔ پھراس کے جی میں آیا کہ چلو ہوسکتا ہے کہ مجھے مرض سے نجات ہی مل جائے ؛ چنا نچہ وہ ایسانہ کرسکا۔اسی میں اس کی موت واقع ہوگئی۔اس کے بیٹے نے خواب میں دیکھ کر یو چھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا واقع ہوگئی۔اس کے بیٹے نے خواب میں دیکھ کر یو چھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ ، بولا: میرامعاملہ قرض کی اُدائیگی پرموقوف ہے۔فلاں جگہ میں نے بوہ میں کہ بچھرقم رکھے چھوڑی ہے ، جاؤ جاکراس سے میراقرض چکا دو۔

بیٹے نے کسی تعبیر خواب بتانے والے سے جاکراس کی بابت جاننا چاہا تو اس نے کہا: پیسب خرافات ہیں، ایسے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یوں ہی ایک زمانہ گزرگیا۔ پھر دوبار ہ اس نے خواب دیکھا۔ بای نے کہا: میں نے تم سے ایک

<sup>(</sup>۱) الاشارات في علم العبارات: ارا ۲۷\_

چھوٹے سے کام کے لیے کہا تھا مگر حیف! تم سے وہ بھی نہ ہوسکا؛ حالاں کہاس میں تہارا اُپنا بھی نفع ہے اور میری خلاصی جان بھی۔اب جب وہ بیدار ہوا تو سیدھا اس جگہ پہنچا اور کھدائی شروع کی؛ بالآخراس نے بعینہ وہی رقم پائی۔پھراس سے اس نے اسینے بایہ کا قرض اُ داکیا اور خود بھی نفع اُٹھا یا۔()

## کثر تے گناہ کی تباہ کاریاں

حضرت ابوداؤر سجستانی فرماتے ہیں ہمارے دوستوں میں ایک شخص تلاشِ حدیث میں مارامارا پھرتا تھااوراسے علم حدیث میں کافی مہمارت بھی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالی نے تمہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، وہ چپ رہا۔ میں نے پھر پوچھا: وہ پھر چپ رہا۔

میں نے کہا: کیا اللہ نے تمہاری بخشش فر مادی۔ کہا: نہیں۔ میں نے کہا: کیوں؟ کہنے لگا: گنا ہوں کی کثرت اور حساب کتاب کی باریکی کی وجہ سے؛ تاہم مجھ سے بہت اچھاوعدہ کیا گیاہے اور اُمیدہے کہ خیر ہی ہوگی۔

میں نے پوچھا: تمہارے یہاں کس جنس گراں ماید کی سب سے زیادہ ما نگ ہے؟ کہا: قراءتِ قرآن نیز نیم شی کی خلوتوں میں اُٹھ کرسجدہ ریز یوں کی۔ میں نے پوچھا: تم نے پڑھنے کو افضل یا یا یا پڑھانے کو؟ کہا: پڑھنے کو۔

میں نے پوچھا: ہم جو کہتے تھے کہ فلال ثقہ ہے اور فلال ضعیف ہے اس تعلق سے تم نے وہال کیا محسوس کیا؟، کہا: اگر تمہاری نیتوں میں اِخلاص ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں؛ ورنہ وہ باتیں تم پر جت ہوجائیں گی۔(۲)

- (۱) الاشارات في علم العبارات: ١٧١/١-
  - (٢) قوت القلوب: ار ١٨٩٨

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ سی شخص کوخواب میں دیکھا گیا کہ اس کے چہرے کا ذاویہ بالکل بدلا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ اس کی گردن میں بندھے ہوئے ہیں، اس سے یو چھا گیا: یہ بتا کہ اللہ تعالی کا تہارے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ تو اس نے یہ شعر سنایا:

تولی زمان لعبنا به 🌣 و هذا زمان بنا یلعب

لینی وہ زمانہ تولکہ گیا جس میں ہم بے با کا نہ کھیل کود کیا کرتے تھے، آج وہ دور

آگیاہے کہ ہمارے ساتھ کھیلا جارہاہے (اور ہمیں عذاب ہورہاہے)۔(۱)

یے از صالحین نے فرمایا: میراایک بھائی انقال کر گیا۔خواب میں اسے دیکھے کر میں نے پوچھا: اے بھائی! جب تصیں قبر میں رکھا گیااس وفت تمہاری کیا حالت تھی؟ کہا: اے بھائی!ایک آتشیں گولہ میرے پاس لایا گیا۔وہ تواچھا ہوا کہ کسی دعا کرنے والے نے دعا کر دی؛ورنہ میری ہلاکت تو تقین تھی۔(۲)

### خدا کی شان بے نیازی

امام شہاب الدین سہرور دی نے کتاب العوارف میں بیہ حکایت نقل فر مائی ہے کہ ایک مستور الحال شخص کا جب انقال ہوا تو وقت کے بعض اکابر سے اس کی نماز جناز ہ پڑھانے کی درخواست کی گئی گرانھوں نے اس سے انکار کر دیا۔

مردے کوخواب کے اندراچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا: پروردگار نے جمھے بخش دیا۔ پوچھا گیا: وہ کیسے؟،کہا: بس فلاں (بزرگ) کے میری نماز جنازہ پڑھانے سے اِعراض کرنے کی وجہ سے ۔(۳)

<sup>(</sup>۱) العاقبة في ذكرالموت:١٧٣٣ـ

<sup>(</sup>٢) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ١٦٧١\_

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج:٣٩٣/٣٩\_

حضرت عبدالوہاب بن عبدالمجید تقفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ کو دیکھا جے ایک جنازہ کو دیکھا جے ایک عورت کی جے ایک عورت اور تین مرداُ ٹھا کر لیے جارہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عورت کی جگہ کا ندھالگا دیا اور پھر ہم اُسے لے کر قبرستان پہنچے اور اس کی نمازِ جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کردی۔

میں نے عورت سے پوچھا: یہ تمہارا کیا لگتا تھا؟ بولی: میراا پنا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا: کیا تمہارے پڑوی نہیں ہیں؟، بولی: کیوں نہیں تاہم انھوں نے حقیر سمجھتے ہوئے جنازے میں شرکت نہ کی۔

میں نے پوچھا: اس حقارت کی کیا وجہ ہے؟ بولی: دراصل بیر مخنث (ہجڑا) تھا۔
کہتے ہیں کہ مجھے اس پر بہت ترس آیا، میں اسے اپنے گھر لے گیا اور پچھ درہم پیسے،
گیہوں اور کپڑے دے کرواپس کردیا۔ پھر جب اس رات سویا تو کیا دیکھا ہوں کہ
جیسے چودھویں کے چاند کی مانند کوئی چمکتا ہوا چپرہ لباسِ فاخرہ زیب تن کیے میرے
سامنے رونما ہوا اور ہڑی کجا جت کے ساتھ میر اشکر بیا داکر نے لگا۔

میں نے پوچھا:تم ہوکون؟ کہنے لگا: وہی مخنث (ہجڑا) جسے آج آپ لوگوں نے دفنایا تھا۔ پوچھا: اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، بولا: میرے پروردگار نے مجھے لوگوں کے حقیر جاننے کی وجہ سے بخش دیا (کہ سب نے تو تچھ سے نظریں ہٹالیس مگر میں رحیم وکریم ہوکر تچھ سے اپنی نگا و رحمت کیسے پھیرلوں!)۔(۱)

کسی مردِ صالح کا بیمعمول تھا کہ جب میوہ و پھل کا موسم آتا، تو بازار میں جا کر پھل پھول خریدتے اور انھیں لے کر غلاموں کے پاس پہنچتے ، جو اُن سے مطالبہ کرتا فوراً اُس کے حوالے کر دیتے ، نیز معلم سے پوچھتے : کیا تمہارے پاس بھی کوئی فقیرا وریتیم ہے؟ اگروہ کہتا ہاں ، تو انھیں بھی ان پھلوں سے حصہ وا فرعطا کرتے۔

(۱) رساله قثیریه:۱۷۴۱

جب اس مردِ صالح کا اِنقال ہوا تو کسی نے انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ میوہ و پھل سے لدے ایک بہت بڑے باغ میں ہیں، اور من چاہے پھل پھول کھارہے ہیں۔
ان سے استفسار ہوا: آپ یہاں تک کیسے پہنچ؟، فر مایا: ہم ( دنیا میں لوگوں کو چوں کہ یہی ) کھلاتے آئے تھے؛ لہٰذا ہمیں بھی یہاں وہی ( بلکہ اس سے کہیں زیادہ عمدہ ) کھانے کول رہا ہے۔(۱)

حضرت امام قشری حکایت بیان کرتے ہیں کہ یکے از صالحین کوخواب میں دیکھ کر پوچھا گیا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اللہ نے میری مغفرت بھی فرمادی اور میرے درجات بھی بلند کر دیے۔ پوچھا: کس بنیاد پر؟ فرمایا: یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں سخاوجودکام دیتی ہے نہ کہ رکوع و جود۔ یہاں نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں خدمتوں پر نہیں۔اورانسان مولا کے فصل سے بخشا جاتا ہے اپنے فعل سے نہیں۔(۱)

بیان کیاجاتا ہے کہ بھرہ کے اندرایک نہایت ہی فاجر وبدکار شخص رہا کرتا تھا شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہوجس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ جب وہ مرضِ موت میں مبتلا ہوا تو اس کے پڑوسیوں میں سے کوئی اس کی عیادت کے لیے نہ آیا۔ اس نے کسی کو بلوا کر وصیت کی کہ دیکھواب میرے مرنے کا وقت قریب آگیا ہے، جب میں مرجاؤں تو مجھے میں فن کردینا؛ کیوں کہ پوری زندگی میں اپنے پڑوسیوں کو میرے گھر کے کسی گوشے میں فن کردینا؛ کیوں کہ پوری زندگی میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پنجاؤں۔
تکلیفیں دیتارہا اب میں نہیں جا ہتا کہ اپنی وجہ سے مردوں کو تکلیف پنجاؤں۔

اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسے اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہا: اس نے مجھے اپنے روبروکھڑا کیا اور فرمایا: میرے بندے! دنیا تو دنیا تیرے اپنے پڑوسیوں نے حقیر سجھتے ہوئے کجھے چھوڑ دیا

<sup>(</sup>I) الزېرالفائح في ذكرمن تنز وعن الذنوب والقبائح:١٩٨١\_

<sup>(</sup>۲) المدخل للعبدري: ۱۰/۱\_

اور رحمت و مرقت کے سارے راستے انھوں نے تم پر ننگ کردیے؛ مگر مجھے اپنی عزت وجلال، جود و مجداورار تفاع مکان کی قتم! میری رحمت تجھ پر ابھی تک تنگ نہیں ہوئی ہے۔ یہ لے میری مغفرت کی خلعت اوڑھ لے، میری جنت کے محلات میں آشیاں نشیں ہوجا، اور میرے اِحسان وا مان کی چا در تلے آجا؛ مجھے معلوم ہونا چا ہیے کہ میں بہت زیادہ بخشے والا مہر بان ہوں۔(۱)

## قبر پرمٹی ڈالنے کی برکات

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے خواب میں کسی کودیکھا اور پوچھا: یہ بتا کہ اللہ کا تیرے ساتھ کیا معاملہ رہا؟، کہنے لگا: جب میرے اَعمال تولے گئے تو برائیاں نیکیوں پرغالب آگئیں۔اتنے میں آسان کی طرف سے بٹوہ کی شکل میں کوئی چیز آئی اور نیکیوں کے پلڑے میں گرگئ جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑ ابرائیوں پر بھاری ہوگیا۔ جب میں نے اس بٹوہ کو کھول کردیکھا تو اس میں ایک مٹی مٹی تھی جو میں نے کسی مسلمان کی قبریراس کو فن کرتے وقت ڈالی تھی۔(۱)

## سيائی کی جيت

کسی شخ کے بارے میں حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے پس انقال انھیں خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہنے لگے: پروردگار نے مجھے اپنے روبرو کھڑا کیا اور فر مایا: اے برے شخ! تو وہی ہے نا جو سُعد کی اور لبنی کے قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اگر مجھے علم نہ ہوتا کہتم سے بھی ہو تو تہماری اس حرکت کی وجہ سے تہمیں آتش عذاب میں جھونک دیا جا تا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) بستان الواعظين ورياض السامعين: ار١٩٥ -

<sup>(</sup>٢) تفييرروح البيان:٣/٧٤٠ ا.....مرقاق المفاتح شرح مفكلوة المصابح: ٣٥٣/٥ ـ

<sup>(</sup>٣) اقتضاءالصراط المشتقيم لخالفة اصحابً الحجيم:٢/٨٢ أ\_

### قرآن كومخلوق كہنے والوں كى شامت

حضرت ابوبگراحمد بن ابوالعوام کہتے ہیں کہ جھے سے میرے والدنے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب جمار مجوسی - جسے نہرام کہا جاتا تھا - کا انتقال ہوگیا تو میں نے خواب میں دیکھ کراس سے بوچھا: اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہنے لگا: اس نے مجھے آتش سقر میں گھرایا ہے۔ میں نے بوچھا: کیا تم سے نچلے طبقے میں بھی کوئی ہے؟ کہا: ہاں وہ لوگ جو قرآن کو مخلوق کہا کرتے تھے۔ (۱)

علامہ ابن اصبہانی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مشہور یہودی اُیوب مرا تو ایک شب وہ مجھےخواب میں نظرآیا۔ میں نے پوچھا: اُیوب!اونٹ کس کروٹ بیٹھا؟۔ کہنے لگا: میں اس وقت جہنم کے آتش سوز اں کے مزیے چکھ رہا ہوں۔

میں نے کہا: پھرتم جہنم کے کس طبقے میں ہو؟۔ کہا: بالکل نچلے در جے میں۔ کھ میں نا دجان اتحہ سر نجل سے میں بھی کی یہ ؟

پھر میں نے پوچھا: کیاتم سے نچلے درجے میں بھی کوئی ہے؟۔ کہا: ہاں!۔میں نے یوجھا: کون ہیں وہ لوگ؟۔

ہا، ہاں ہاں کی جماعت کے پچھلوگ ہیں۔ کہنے لگا: آپ ہی کی جماعت کے پچھلوگ ہیں۔

اس کا پیرجواب س کر مجھے بڑی جیرت ہوئی ، میں نے کہا: صاف صاف بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں؟۔

تواس نے کہا کہ یہ دراصل وہ لوگ ہیں جوقر آن کومخلوق کہا کرتے تھے۔(۲) حضرت سنید بن داؤ د کہتے ہیں کہ ہمار سے زمانے میں پچھلوگ قرآن کےمخلوق ہونے کاعقیدہ رکھتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کا انقال ہو تو میں نے اسے خواب

<sup>(</sup>۱) الابائة الكبرى ابن بطه: ۲۳۳۵، رقم: ۲۳۴۷\_

<sup>(</sup>٢) الابائة الكبرى ابن بطه: ٥ ر ٣ ٣٨، رقم: ٢٣٦٠\_

میں دیکھریوچھا کہ کیا اُنجام ہواتمہارا؟۔

کہنےلگا:اللہ تعالی نے مجھے ایساعذاب دیا ہے کہ شاید ہی اس نے بھری دنیا میں کسی کو ایساعذاب دیا ہوگا۔ میں نے کہا:ایسا کیوں؟۔

تو کہنے لگا: قرآن کے مخلوق ہونے کا اعتقادر کھنے کی وجہ ہے۔ میں نے کہا: ہلاکت ہوتیرے لیے اور تو غارت ہوجائے۔(۱)

# ہجرت کی برکتیں

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ فیل بن عمرودوی نے حضور سر کارِدوعالم صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا: زمانهٔ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے پاس مضبوط قلعے اور دفاعی اُفواج ہوا کرتی تھیں تو کیا اس طرح کا کچھ اِنتظام واہتمام شہر مدینہ کے اندر ہوا ہے۔

یین کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ الله تعالی نے مدینه میں مہاجرین کے لیے اُنسار کے ذریعہ خود ہی مواخات کا بہترین نظام قائم فرما دیا ہے، (تو ہمیں ایٹ تحفظ کے لیے کسی قلع یا فوجی دستہ کی حاجت نہیں، الله کی حمایت ونصرت بس ہے) چنا نچہ ہجرت نبوی کے بعد جس وقت حضرت طفیل دوسی نے ہجرت کی تو ساتھ ہی ان کی قوم کا ایک اور شخص بھی شریک ہجرت ہوگیا۔

راستے میں اسے کسی مرض نے آلیا۔ جب وہ قرن کے قریب آیا تواس نے کوئی اوز ارلیا اور (افاقہ مرض کے لیے) اپنی انگلیوں کے پور کاٹ ڈالے جس سے پورا ہاتھ لہولہان ہو گیا اور بالآخراسے اپنی جان کی قیمت چکانی پڑی۔

<sup>(</sup>۱) الابائة الكبرى ابن بطه: ۵ را ۲۳۳۸ ، رقم: ۲۳۳۵\_

ایک شب حضرت طفیل دوسی نے اسے خواب میں نہایت ہی اچھی حالت کے اندر دیکھا؛ مگر ساتھ ہی اسل کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ پوچھا: اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہنے لگا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہ نیتِ ہجرت نکلنے کے طفیل پروردگارعالم نے میری مغفرت فرمادی۔

میں نے پوچھا: پھرتمہارے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟،کہا: مجھ سے کہا گیا کہ جو چیزتم نے خود بگاڑی ہےا ہے ہم نہیں بنانے والے!۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت طفیل دوسی نے بیہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے اپنے دست مبارک اُٹھا کردعا فر مائی: اے اللہ! اس کے ہاتھوں پر بھی کرم فر مادے اور اس پر بھی اپنی رداے لطف وعنایت ڈال دے۔ ()

# صحابهٔ کرام کو برا بھلا کہنے کا اُنجام

حضرت ابوبکرصیر فی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہا کرتا تھا اور اس کے عقائد فرقہ جمیہ 'کے سے تھے۔ تو ایک شخص نے اسے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ بالکل عربیاں ہے اور اپنے سراور سترعورت کوکسی کالی چیز سے چھیائے ہوئے ہے۔ میں نے یو چھا: یہ بتا کہ اللہ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: ارسمهم حدیث: ۱۲۷.....مند احمد: ۲۰۰۸ حدیث: ۱۳۳۵س...مند رک علی التحسین حاکم ۱۳۲۰ که ۲۸۳۸ حدیث: ۲۸۳۸ حدیث: ۲۸۳۸ حدیث: ۲۸۳۸ حدیث: ۲۸۳۸ حدیث: ۱۸ مند ۲۵ مدیث: ۲۸۳۸ حدیث: ۱۸ مند ۲۵ مدیث: ۱۸ مند ۱۸

نے تیرےساتھ کیاسلوک کیا؟ تو کہنے لگا:اس نے میراحشر بکرقیسی اورعون بن اعسر کےساتھ فرمایا اور بید دنوں نصرانی تھے۔(۱)

## بزبانوں پرترس کھانے کا اِنعام

شرح الحکم میں ہے کہ کسی شخص کوخواب میں دیکھ کر بوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا: اس نے اپنی رحمت ومغفرت سے نواز دیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں شدید بارش میں بغدا دکی سڑک سے گزرر ہاتھا، کیا دیکھا ہوں کہ ایک بلی سخت سردی کے باعث کا نے جارہی ہے، مجھے دیکھا نہ گیا میں نے اسے اُٹھایا اور اینے کپڑوں میں چھیالیا۔ بس اسی باعث میں بخشا گیا۔ (۲)

# نیم شی میں یا دِمولا کرنے کی عادت

یکے از صالحین کا انتقال ہوا تو کسی نے انھیں خواب میں دیکھ کر دریافت کیا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: جس وقت میرے پاس دوفر شتے آئے تو مجھے ایسالگا جیسے میں آدھی رات میں نیند سے بیدار ہور ہا ہوں، میں نے اُٹھتے ہی عادت کے مطابق ذِکر اِلٰہی کرنا شروع کر دیا، پھر میں نے چاہا کہ چلوں چل کروضو کرلوں، تو وہ مجھ سے یو چھتے ہیں: کہاں کا اِرادہ ہے؟۔

میں نے کہا: وضو کے لیے جار ہا ہوں ۔ فر مایا: (کہیں جانے کی ضرورت نہیں) دُلہن کے سونے کی مانند سوجا ہئے، آپ پراً بہم کوئی خوف و دہشت طاری نہ ہوگی ۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) المنامات: ارساس حديث: ۲۲۳..... تاريخ ومثق: ۱۳۸۳ مرسم ۱۳۰

<sup>(</sup>٢) فيض القدير: ١/١١١ حديث: ٩٠٩٢ (٣) حافية الجمل: ٢٠٣٧\_

# وصلى الله عليه وسلم ' لكصنے كى بركات

حضرت عبیداللہ قواریری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک کا تب پڑوسی کواس کے اِنقال کے بعدخواب میں دیکھ کر پوچھا:اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟،کہا: پرورد گارنے جھے بخش دیا۔

میں نے پوچھا: وہ کس عمل کے باعث؟ کہا: جب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ساتھ میں مسلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا کرتا تھا، (بس اسی وجہ سے میری مغفرت ہوگئی)۔()

حضرت عمر بن ابوسلیمان وراق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کوخواب میں دیا۔ د مکیے رہیں اللہ نے اللہ کوخواب میں دیا۔ د مکیے کہ کی کہ کی کہ کی اللہ نے بھیے بخش دیا۔ میں نے بوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا میں دیا۔ میں نے بوچھا: کس سبب سے؟ فرمایا: ہرحدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے کی برکت ہے۔(۱)

حضرت سفیان بن عینیه فرماتے ہیں کہ میراایک دوست تھا جو حدیث کی تحقیق وقد قیق میں مددگار تھا۔اس کے انقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھر کر یوچھا:اللدنے تمہار بے ساتھ کیا معاملہ کیا؟،کہا: مجھے بخش دیا۔

میں نے پوچھا: بخشش کا سبب کیا بنا؟ کہا: جب بھی میں کوئی حدیث لکھتااور تذکرہُ نبی آجا تا تو وہاں ثواب کی نیت سے صلی اللّه علیہ وسلم' لکھ دیا کرتا تھا۔بس اسی باعث اللّه نے میری مغفرت فرما دی۔(۳)

<sup>(</sup>۱) الصلة:ارا•اـ

<sup>(</sup>۲) الجامع لاخلاق الراوى و آداب السامع خطیب بغدادی: ۱۳۳/۲ صدیث ۵۲۵..... شرف اصحاب الحدیث: ار۵۷ صدیث: ۲۱ \_

 <sup>(</sup>٣) الجامع لاخلاق الراوى وآداب السامع خطيب بغدادى:٢٠/٢ حديث ٢٣٣٥ ـ

یکے از صالحین کا قول ہے کہ میراایک دوست تھا جسے فن کتابت میں ملکہ حاصل تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے بہت ہی اچھی حالت میں اسے دیکھر کر پوچھا: الله تعالی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فر مایا: جو کچھ بھی گناہ تھے پر ور دگارنے محوفر ماکر اپنی ردائے مغفرت عطافر مادی۔

میں نے پوچھا: اس کی وجہ کیا بنی؟ کہنے لگا: میرا بیمعمول تھا کہ جب بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ساتھ میں 'صلی اللہ علیہ وسلم 'ضرور لکھا کرتا تھا؛ بس اسی بنیا دیراللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمادی ، اوروہ کچھ عطا فرمایا جس کونہ کسی آئکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل پراس کا خطرہ گزرا ہوگا؛ لہذا زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درودو سلام پڑھا کرو۔(۱)

کسی عارف باللہ کا قول ہے کہ میرا ایک بڑا ہی نکماونا کارہ پڑوی تھا، ہرطرح کے گنا ہوں سے اُس کا دامن حیات آلودہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اسےخواب میں دیکھا کہ وہ دارالسلام میں ہے۔ میں نے پوچھا:تمہیں یہ مقام ومرتبہ کیسے ملا؟۔

کہا: ایک مرتبہ میں کسی ذکر کی مجلس میں حاضر ہوا تو میں نے ایک محدث کو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے سنا کہ جوشخص حضور پر بلند آ واز سے درود پڑھے تواس پر جنت واجب ہوجاتی ہے؛ چنانچہ اس محدث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے جب اپنی آ واز بلند کی توسارے مجمع کے ساتھ میں نے بھی باواز بلند درود پڑھنا شروع کردیا، تواسی دن ہمیں اس درود پاک کی برکت سے بخش دیا گیا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بستان الواعظين ورياض السامعين: ۱۸۴۸\_

<sup>(</sup>٢) الروض الفائق في المواعظ والرقائق: ٩٠٩ \_

# 'لا البرالا الله'-اور-'بسم الله' كي بركتيں

کسی مردِصالح کابیان ہے کہ ایک دائی شراب خور میرے پڑوں میں رہا کرتا تھا۔ اس کے اِنقال کے بعد میں نے اِلتجا کی کہ اے اللہ! مجھے خواب میں اسے دِکھا۔ تو مدتوں بعد میری بیالتجامنظور ہوئی اور کوئی چھسال کے بعد میں نے خواب میں اسے سرخ جوڑ ایہنے ہوئے دیکھا۔

میں نے پوچھا: اللہ نے تہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ، کہا: یاسیدی! مرتے ہی جھے جہنم رسید کردیا گیا۔ پھر مجھ پرآتی کوڑے برسائے گئے۔ ہر چکر پر ایک ہزار ضربیں لگائی گئیں۔اور ( اُدھر دنیا میں ) میں اپنی بیوی کواُ میدسے چھوڑ کرآیا تھا جس نے ایک بچکو چمز کر آیا تھا جس نے ایک بچکو جمنم دیا ، جب وہ بولئے لگا تو اُس کی زبان سے ُلا اللہ اللہ ُ نکلنے کی دیر تھی کہ اللہ نے جھے آتش جہنم سے آزاد فرما دیا۔

پھر جب وہ زندگی کی پانچویں بہار میں داخل ہوا،اور مکتب پہنچا تو استاد نے اس سے کہا پڑھو: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔اس نے جب پڑھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے جنت میں داخلے کا پروانہ جاری کردیااوراس کے اندروہ نعمتیں عطا فرمائیں جس کانہ کسی آئکھنے مشاہدہ کیا ہوگا،اورنہ کسی کان نے سنا ہوگا۔(۱)

## سيدالاستغفاركي بركت

صاحب طبقاتِ حنابلہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی تدفین کے بعداسے عالم خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: پرور دگار عالم نے مجھے اپنی عمومی وخصوصی دونوں مغفرت سے نوازا۔ پوچھا گیا: پھر

(١) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائج: ١٠٣١ \_

ہمیں بھی ایسا کوئی عمل وصیت کریں۔فر مایا: میں تمہیں سیدالاستغفار پڑھتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔(۱)

سيدالاستغفاريوں ہے:

الله مَّ أنتَ رَبِّي لاَ إللهَ إلَّا أنتَ خَلَقَتنِي وَ أَنَا عَبُدُكَ وَ أَنَا عَلَمُ كَ وَ أَنَا عَلَمُ كَ وَ أَنَا عَلَمُ كَ وَ أَنَا عَلَمُ كَ مِنُ شَرِّ مَا عَلَى عَهُ لِكَ مِنُ شَرِّ مَا صَنَعُتُ أَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغُفِرُ لِي صَنَعُتُ أَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغُفِرُ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لاَ يَغُفِرُ الذُّنُوبِ إلَّا أَنْتَ 0

## د نیادارخطیبوں کے لیے تازیانہ عبرت

امام قرطبی اپنی کتاب التذکرہ میں حکایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن ابی جمرہ کی شرح بخاری میں لکھاد یکھاتھا کہ ایک بزرگ جواپنے وفت کے زبردست خطیب ومقرر تھے، جب اُن کا انتقال ہوا تو انھیں خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا: آپ کی قبر میں فرشتوں کا سلوک کیسار ہا؟۔

فرمایا: جس وقت انھوں نے سوال کیا کچھ دیر کے لیے میں ہکا بکا سا ہوکر رہ گیا، اتنے میں ایک حسین وخو برونو جوان نمودار ہوااور پاس آ کر اس نے مجھے جواب بتادیے۔میں نے پوچھا:تم کون ہو؟ کہا: آپ کاعمل ہوں۔

میں نے پوچھا: پھر اتنی دیر کیوں کی؟،کہا: آپ جو سلطانِ وقت سے اپنی خطابت کی اُجرت لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا:لیکن میں نے اس میں سے بھی کچھ کھایا تو نہیں بلکہ اسے اوروں میں تقسیم کردیا کرتا تھا۔کہا:اگر آپ اسے کھالیتے پھر تو شاہد میں آتا ہی نہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) دروس شخّ عائض القرنی:۱۵۴ ریدا ـ

<sup>(</sup>٢) نزمة المجالس ومنتخب النفائس: ١٨٨٨\_

ایک مردِصالح سے حکایت بیان کی جاتی ہے کہ انھوں نے اپنے استادِگرامی کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: آپ کوکس حسرت کا اِحساس زیادہ ستار ہاہے۔فرمایا: غافل لوگوں کی حسرت کا۔(۱)

### نسبتول كافيضان

سیدی ابومحمد رحمه الله فر ما یا کرتے تھے کہ ان کے شہراندلس میں ایک بدکارعورت رہا کرتی تھی ،اور اس کا انتقال بھی اسی بری حالت میں ہوا۔ کسی بزرگ نے خواب میں اُسے نہایت عمدہ حالت میں دیکھ کر پوچھا: کیا تو فلانینہیں ہے؟ بولی: جی ہاں۔ فرمایا: پھرتمہارا حال اتنا سنور کیسے گیا؟، بولی: میں بخش دی گئی۔

پوچھا: کس ممل کی بنیاد پر ، حالاں کہتم توالیں الی تھی؟ بولی: جس وقت میرا جنازہ اکلا توراستے میں ایک ایسے درزی سے میراگز رہوا جس کی آستین میں میرے فلاں سیدومر شد کا کپڑ اپیوندلگا ہوا تھا، اس درزی نے جب میری نمازِ جنازہ پڑھی تو محض اس کپڑے کی برکت وعظمت سے پروردگار عالم نے میری مغفرت فرمادی۔(۱)

کسی مردِ صالح کا بیان ہے کہ میراایک پڑوسی دنیا سے چل بسا۔ میں نے خواب میں اسے جہنیوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ پھر (پچھ دنوں کے بعد کیا) دیکھا ہوں کہ وہ جنت میں چہل قدمی کررہا ہے۔ بید کھے کر مجھ سے رہانہ گیااور میں پوچھ پڑا: ماجرا کیا ہے؟، کہا: ہمارے بغل میں ایک مردِ صالح مدفون ہواجس نے ایخ چالیس پڑوسیوں کے حق میں شفاعت کی توان چالیس نجات دہندگان میں سے ایک میں بھی ہوں۔(۳)

<sup>(</sup>۱) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ١٠٠١ ـ

<sup>(</sup>٢) المدخل لا بن الحاج:٣٩٣/٣-

<sup>(</sup>٣) الز هرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ١٠٠١ ـ

### بات ایک خدا آگاه کی

حضرت ما لک بن دینارفر ماتے ہیں: میں جج بیت اللہ کی نیت سے نکلا۔ راستے میں اچا تک ایک نوجوان سے ملاقات ہوگئ، جس کے پاس نہ توشہ تھا نہ توشہ دان اور نہ ہی کوئی سواری۔ علیک سلیک کے بعد میں نے اس سے پوچھا: کہاں سے آرہے ہو؟ ، کہا: اس کی طرف۔ پوچھا: زادِراہ کہاں ہے؟ ، کہا: اس کے ذمہ کرم پر۔

میں نے کہا: راستہ کافی کٹھن ہے یوں اِتی آسانی سے بلا پاِنی دانہ تو نہیں کٹ جائے گا۔ پچ بتاؤ کیا تمہارے پاس کچھزا دِراہ ہے؟ کہا: ہاں۔ پاپنچ حرفوں کو میں اپنا زادِراہ بنا کر گھرسے نکلا ہوں۔ یو چھا: یہ پاپنچ حروف کیا ہیں؟ کہا: کھیلعص۔

میں نے پوچھا: یہ کھنیعص کا کیا مطلب ہے؟ ، کہا: ک سے مراد کافی۔ ہسے مراد ہادی۔ میں نے پوچھا: یہ کھنیعص کا کیا مطلب ہے؟ ، کہا: ک سے مراد صاد ت ہے۔ اب آپ ہی بتا کیں کہ جس کا ہم سفر کافی ، ہادی ، مودی ، عالم اور صاد ت ہو، اسے اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے!۔ جس کا معاون اتنی خوبیوں کا حامل ہواُ سے نہ توا ہے خوف ہوتا ہے اور نہا سے کسی زادِراہ کی حاجت ہوتی ہے۔

حضرت ما لک بن دینارفر ماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ تغییر نفیس منی تو میں نے اپنی قبیص اُ تار کر اسے پہنا دینا چاہی؛ گر اس نے قبول کرنے سے اٹکار کرتے ہوئے کہا: اے شخ! اس فنا کے گھر میں یہ بے لباسی، قبیص سے بہتر ہے۔ یہاں کے حلال پر حساب دینا ہوگا اور یہاں کے حرام پر سزا بھگتنا پڑے گا۔ پھر جب رات کی تیرگی چھائی تو اس نے اپنا رُخ آ سان کی سمت اُٹھا کر کہنا شروع کر دیا: يا من تسره الطاعات و لا تنضره المعاصي هب لي ما يسرك و اغفرلي ما لا يضرك .

یعنی اے وہ ذات! نیکیاں جسے بھاتی ہیں اور بدکاریاں جسے پھی نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ اور میری پہنچا سکتیں۔ اور میری ان خطاؤں کو درگز رفر مادے جو مجھے پھی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتیں۔

پھر جب لوگوں نے جج کا اِحرام باندھ کرتلبیہ پڑھنا شروع کیا۔تومیں نے پوچھا:تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھنا شروع کیا۔تومیں نے پوچھا:تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟، کہنے لگا: اے شخ! مجھے ڈرہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ اِدھرسے تواب اوراُدھرسے جواب آئے کہ لا لبیک۔

لینی ہمیں نہ تمہاری حاضری منظور ہے، نہ تمہاری نیکیاں قبول ہیں، اور نہ ہی ہم تمہاری با تیں سنیں گے اور نہ تمہاری طرف تکیں گے۔ پھر میں نے وادی منی میں اُسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے لیوں پر پیکمات جاری تھے :

اللهم إن الناس ذبحوا و تقربوا إليك بضحاياهم و هداياهم و ليس لي شيء أتقرب به إليك سوى نفسي فتقبلها مني ثم شهق شهقة فخر ميتا . و إذا قائل يقول: هذا حبيب الله هذا قتيل الله قتل بسيف الله .

لین اے پروردگار!لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر کے تیرامقام قرب حاصل کررہے ہیں ،اور میرے پاس سوائے میری اپنی جان کے اورکوئی چیز نہیں جس کو پیش کر کے میں تیرا تقرب حاصل کرسکوں؛ لہذا اسے میری طرف سے قبول فرمایا۔ اتنا کہہ کراس نے ایک گہری سانس بھری ، ذرائیکی سی آئی اور وہیں مردہ

لاش بن کرڈ ھیر ہوگیا۔ پھر پردہ غیب سے کسی کہنے والے نے کہا: یہ اللہ کا دوست تھا، اور شمشیر قدرت سے قل ہوا ہے۔

فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جمہیز و تکفین کے بعداس کی تدفین کی اوراس رات اس کے معاملات میں غور وخوض کرتے کرتے وہیں سور ہا۔خواب میں اس کی زیارت ہوئی تو یو چھا: اللہ نے تہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔

کہا: پروردگارِ عالم نے میرے ساتھ کچھ وہی سلوک کیا جس طرح اس نے شہداے بدر کے ساتھ کیا تھا۔ ( فرق صرف اتنا تھا کہ ) وہ کفار کی تلواروں سے شہید ہوئے تتھےاور میں جبار کی تلوار سے ۔ (۱)

ایک مروصالح کوخواب میں دیکھ کر پوچھا گیا: اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، فرمایا: بہت عمدہ۔اس کی طرح اِنعام واکرام کرنے والاکون ہے!؛ لہندااس کی اطاعت میں جٹ جاؤ۔ دنیا پر ہیزگاروں کے لیے جیسے ماہِ رمضان ہے اورا پنے مولاکود کیھ کروہ اِفطار کرتے اورعیدالفطر مناتے ہیں۔(۲)

## توكل كى اہميت

ایک مردِ درویش کا کہناہے کہ میں نے ایک بزرگ کو اُن کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مجھے سیدھا جنت میں داخل کردیا۔ میں نے پوچھا: عالم برزخ میں سب سے زیادہ کس چیز کی مایا: توکل، اور کم سے کم خواہش کی۔(۳)

- (۱) تفييرروح البيان: ۱۳ ر۹۳ ...... المتطرف في كل فن متظرف: ۱۸۲۱ ـ...
  - (٢) لطائف المعارف: الراسم
- (٣) قوت القلوب: ار ٣٥ ٣٤ ..... الزبر الفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقبائح: اره ١٥

### کھوئے کھوئے رہنے والے

حضرت سفیان ثوری رضی الله عنه نے فرمایا: میرے ایک بھائی کا وصال ہوگیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا: الله نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا: کہا: وہ مجھ سے راضی وخوش تھا اور اس نے مجھے یہ کہتے ہوئے خلد آشیاں کیا ہے کہ جس طرح تم دنیا میں غم والم کی تصویر بنے رہتے تھا ب آج یہاں خوشیاں منا و اور موجیس کرو۔ (۱)

## محاسبنفس كاجدا گانهانداز

ایک مروِصالح کا بیان ہے کہ جب بھی وہ کوئی عمل سرانجام دیتے کسی شختی پر
اسے لکھ لیتے۔ پھر جب رات آتی تو وہ ختی اپنے سامنے رکھ کراپنے نفس کا حساب
لیتے اور پھر تا دم سحر ندامت و خجالت کے آنسو بہاتے رہتے۔اوران کا بیٹمل پوری
زندگی یوں ہی جاری وساری رہا۔ جب ان کا انتقال ہوا ،کسی نے خواب میں دیکھے کر
پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا: مجھے اپنے روبر و کھڑا کرکے
فرمایا: میرے بندے! (اب ہم تمہارا اور کیا حیاب لیس جب کہ) آخرت میں جو
حساب ہونا تھاوہ تم نے اپنے نفس سے دنیا ہی میں لے لیا ہے۔(۱)

### بورهمت خداوندي

حضرت سویدکلبی کہتے ہیں کہ پڑوس کا ایک بوڑھا شرا بی شخص جب مرا تو میں نے اسے خواب میں دیکھ کر ہوچھا:تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ بولا: میرے پرور د گارنے

- (۱) الزبرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقبائح: ١٩٥١-
- (٢) الزهرالفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ار٢٣ \_

مجھ سے فر مایا:اگرتم بوڑ ھے نہ ہوتے تو ہم تمہیں ضرورعذاب کا مزا چکھاتے ۔ (۱)

## راه سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کی اُجرت

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دوست کوخواب میں دیکھا کہ اس کی دونوں پنڈلیاں سونے کی ہیں۔ میں نے پوچھا:اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟۔

فرمایا: نه صرف مجھے بخشا بلکہ اس نے جنت بھی عطافر مادی؛ نیز میری ایک پنڈلی کے بدلے اس نے دوسونے کی پنڈلیاں عطافر مائیں اب میں ان کی وساطت سے جنت کے اندر جہاں چاہتا ہوں گھومتا پھرتا ہوں۔ میں نے بوچھا:تم اس مقام پر پہنچے کیسے؟ ،فر مایا: راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دورکرنے کی وجہ سے۔(۲)

## والدين كى نافر مانى كاوبال

حضرت احمد تماررضی الله عنه نے فر مایا که میر الله واسطے کا ایک دوست اِنتقال کرگیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھ کر بوچھا: الله نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ الله تعالی نے مجھے والدین کی نافر مانی کی وجہ سے خوشبوئے بہشت سونگھنے سے روک دیا ہے، اب میں اُن کی آ مد کا اِنتظار کرر ماہوں ، شایدوہ مجھ سے رہاں راضی ہوجا ئیں تو اللہ تعالی بھی مجھ سے راضی ہوجائے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) المنامات: ارا۲ مدیث: ۳۲۲

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء:١٧٣١ـ

<sup>(</sup>٣) الزهرالفائح في ذكر من تنز وعن الذنوب والقبائح: ١ر٧\_

### دعاؤں کی اُثر آ فرینی

کہاجاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شرائی آدمی کے پاس اس کے پچھ دوست اِکٹھا ہوئے تو اس نے اپنے فلام کو چار درہم دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور اہل مجلس کی ضیافت کے لیے بازار سے پچھ میوے خرید لاؤ۔ چنا نچی غلام کا جب حضرت منصور بن عمار کی مجلس سے گزرہوا تو دیکھا کہ وہ کسی فقیر کے لیے پچھ طلب فر مارہے ہیں اور ساتھ کہدرہے ہیں کہ جو چار درہم دے گامیں اُس کے لیے چار دعائیں کروں گا۔

چنانچہ غلام نے وہ چاروں درہم انھیں دے دیے۔حضرت منصور نے پوچھا: اب بیہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ کہا: میں غلام ہوں اوراپنے آتا سے رہائی کا آرز دمند ہوں، دعا فرمادیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اس سے نجات بخشے۔ چنانچہ حضرت منصور نے دعافر مادی۔

پوچھا: دوسری دعاکیا کرنی ہے؟ عرض کیا کہ اللہ تعالی مجھ پر درہموں کی برسات فرمادے۔انھوںنے اس کی بھی دعا کردی۔

یو چھا: تیسری دعا؟ کہا: پروردگارعالم میرے آقا کی حالت پراپنی خاص نظر کرم فرمادے۔ میبھی دعا کردی۔

پوچھا: چوتھی دعا؟ کہا: پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے آقا کوبھی ، آپ کوبھی حتی کہ پوری قوم کو۔ چنانچہ حضرت منصور نے اس کی بھی دعا فر مادی۔

اب جب غلام اپنے آقا کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا: آنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ تو اس نے پورا قصہ کہہ سنایا۔ آقا نے پوچھا کہ پھر انھوں نے کیا کیا دعائیں کیں؟ کہا: سب سے پہلے تو میں نے اپنی آزادی کی دعا کرائی ہے۔ آقا نے کہا: جاؤتم آزاد ہو۔

دوسری دعا کیاتھی؟ کہا: اللہ مجھ پر دراہم کی بہتات فرمادے۔ چنانچہ آقانے اسے چار ہزار درہم عطا کردیے۔

تیسری دعا کیاتھی؟ کہا: اللہ آپ پراپنی خاص نگاہِ کرم ڈال دے۔ آقانے کہا: ابھی میں اللہ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں۔

چوتھی دعا کیاتھی؟ کہا: اُللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے،ساری قوم کواور دعا کرنے والوں
کواپنی مغفرت سے سرفراز فرمائے۔آقانے کہا: بیا یک دعا تو میر بس کی نہیں۔
چنانچہ جب رات ہوئی تواس نے خواب میں کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا:
جوکام تم کر سکتے تھے وہ تو تم نے کر دیے تو کیا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہم نہ کریں گے۔
گواہ رہنا میں نے جہاں تجھے بخشاو ہیں غلام کو بھی اور منصور بن عمار سمیت ساری قوم
کو بخش دیا ہے۔()

حضرت سفیان بن عیدنہ کے ماموں زاد بھائی حضرت نضل بن موفق کہتے ہیں کہ جس وقت میرے والد کا انقال ہوا، میں نے فراقِ پدری میں خوب کریہ وزاری کی، چوں کہ زخم بالکل تازہ تازہ تھا؛ اس لیے ہردن ان کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا۔ پھر جیسے جیسے غم ہلکا ہوتا گیا میری حاضری بھی کم ہوتی چلی گئی۔

ایک دن ایساہوا کہ حاضری کے بعد ابھی میں قبر کے پاس بیٹھاہی تھا کہ میری
آنکھ لگ گئی، کیا دیکھا ہوں کہ جیسے میرے والد کی قبرشق ہوگئ ہے اور وہ اپنا کفن
اُ تارے بدحواس کے عالم میں اپنی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بیدد کھ کرر ہانہ گیا
اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوگئے۔ پوچھا: جانِ پدر! تم نے آنا کیوں
بند کردیا ہے؟۔

میں نے عرض کیا: کیا آپ کومیرے آنے کا پتا چل جاتا ہے؟ ، فرمایا: بیٹے!

<sup>(</sup>۱) رسالة شيرىية: ۱۷۴۷ ـ

تم جب جب بھی میرے پاس آتے ہو، نہ صرف میے کہ جھے اس کی خبر ہوجاتی ہے بلکہ تم سے اُنس وسر وربھی حاصل ہوتا ہے اور تمہاری دعاؤں کی برکات سے میں خوب مخطوظ ہور ہاہوں ؛ (لہذا آیا کرو) کہتے ہیں کہ پھراس کے بعد میں نے کثرت کے ساتھ والدکی قبریر جانے کامعمول بنالیا۔(۱)

حضرت کی بن بسطام رحمہ الله فرماتے ہیں کہ عثمان بن سودہ طفاوی کی ماں پر ہیزگاروں اور شب زندہ داروں میں تھیں اوراپی کثرت عبادت کے باعث وہ 'راہبۂ کے نام سے مشہور تھیں۔ جب ان کی جانگنی کا وقت آیا تو انھوں نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے دعا کی: اے میرے ماوی و مجا پر وردگار! پوری زندگی میں نے تیری ذات پر تو کل رکھا، اب موت کے وقت تو مجھے رسوانہ کرنا اور قبر کی وحشت سے محفوظ فرمانا۔

کہتے ہیں کہ پھر جب ان کا انتقال ہوگیا تو ہر جعہ کوان کی قبر پر آ کر میں ان کے لیے اور جملہ اہل قبور کے لیے مغفرت اور ترقی درجات کی دعا ئیں کیا کرتا تھا۔ایک روز میں نے انھیں خواب میں دیکھ کر پوچھا: ما درِمن! کیا حالات ہیں؟،فر مایا: لخت جگر! موت کی آز ماکش بڑی سخت ہے؛ تا ہم اللہ کے فضل وکرم سے میں عالم برز خ میں بری اچھی حالت میں ہوں۔میرے لیے پھولوں کے بستر ہے بچھا دیے گئے ہیں جن پرریشم ودیبا کی مندیں نصب ہیں،اب تا قیام قیامت یوں ہی رہنا ہے۔

میں نے پوچھا: کوئی ضرورت ہوتو ہتا ئیں؟، فرمایا: ہاں، ایک ضرورت ہے۔ پوچھا: وہ کیا؟ فرمایا: جس طرح تم ہماری قبروں پرآ کرزیارت اور دعا ئیں کیا کرتے تھاس سلسلے کو باقی رکھنا؛ کیوں کہ بروزِ جمعہ جھے تمہاری آمد کی خوشخری دی جاتی ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے: اے راہبہ! دیکھ تیرابیٹا آیا ہوا ہے، تو تمہارے آنے کی جہاں مجھے

<sup>(</sup>۱) الروح لابن قيم جوزيه: ۱۸۲

خوشی ہوتی ہے وہیں میرے إردگرد کے مردے بھی خوشیاں مناتے ہیں۔(۱)

## سرلحد قرآن پڑھنے کا ثواب

حضرت ابویجیٰ ناقد کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن جروی کو کہتے سنا وہ فر ماتے تھے کہ ایک مرتبہ میراا پنی کسی بہن کی قبرسے گز رہوا تو میں نے وہاں سور ۂ ملک کی تلاوت کی ،اوراس کا ثواب اسے بخش دیا۔

پھر (پچھ دنوں بعد) ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رات آپ کی بہن کوخواب میں دیکھاہے جو کہہ رہی تھیں کہ اللہ تعالی ابوعلی کو بہترین جزا عطافر مائے کہ اس کی تلاوت ِقرآن سے مجھے کافی فائدہ پہنچاہے۔(۲)

# گھر گھر کا فرق

کسی پر ہیز گارشخص کواس کے انقال کے بعد کسی ذی علم شخص نے رکیٹی عمامہ زیب سرکیے دیکھا تواس نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا: جیرت ہے کہ آپ رکیٹی لباس پہنے ہوئے ہیں جب کہ وہ مکروہ ہے۔فر مایا: وہ تمہارے یہاں مکروہ ہوگا مگر ہم اس وقت جس گھر میں ہیں وہاں اس کا پہننا مباح ہے۔

یوں ہی کسی دوسرے شخص کوخواب میں دیکھا گیا جو کہ دنیا کے اندر بوڑھا تھا اور اس کے بال بھی سفید تھے،اس سے بوچھا گیا کہ تمہارا بڑھا پااور بالوں کی سفیدی کہاں گئی؟، کہنے لگا: اِس گھر میں کسی پر بڑھا پاطاری نہیں ہوتا (ہرکوئی سدا جوان ہوتا ہے)۔(۳)

<sup>(</sup>۱) صفة الصفوة: اروم به سسالروح: ارك

<sup>(</sup>٢) الروح ابن قيم جوزيه: اراا

<sup>(</sup>٣) العاقبة في ذكرالموت:١/١٣١\_

### الله واسطے کی دوستی

حضرت عثمان بن حیان کہتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء نے جھے سے بیان کیا کہ
دودوست تھے جن کی دوسی محض رضا ہے مولا پر اُستوار تھی۔ جب ان میں سے ایک
دوسرے سے ملتا تو کہتا: میرے بھائی! چلو پھھ اللہ اللہ کرلیں۔اور اللہ واسطے کی ان
کی دوستی یہاں تک پہنچ گئ تھی کہ ایک مرتبہ دونوں کسی بازار میں ملے تو ایک دوسرے
سے کہتا ہے بھائی! آؤ پچھ دیرا پنے مولا کو یا دکرلیں جمکن ہے یہ یا دہاری بخشش کا
بہانہ بن جائے۔

پھران میں ایک بیار ہوگیا، دوست اس کی عیادت کرنے آیا تو کہنے لگا: میر بے بھائی! پس مرگ اگر ہوسکے تو میر بے خواب میں آنا اور جھے اپنے احوال سے باخبر کرنا۔ کہا: ٹھیک ہے انشاء اللہ ایسائی کروں گا۔ پھراس کا انتقال ہوگیا کوئی ایک سال کے بعدوہ خواب میں نظر آیا، میں نے پوچھا: اللہ تعالی نے تمہار بے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، کہا: بھائی! یاد کرواس دن جو ہم بازار میں ملے تھے اور پھھ دیرا پنے مولا کی یا دمیں بسر کیے تھے بس وہی میری مغفرت کا باعث بن گئے۔ (۱)

# داستان ایک صالح شنراد ہے کی

شہر بھرہ کے نواحی ویرانوں میں ایک نہایت حسین وجمیل ، شکیل ورعنا سولہ سالہ نو جوان جس کے خدو خال سے شرافت ونجابت کا نور فیک رہاتھا، موت وحیات کی کشکش میں پڑا ہوا ہے۔ نہ کوئی دوست ہے نہ شناسا، رفیق ہے نہ دم ساز، بستر ہے نہ تکیہ، گھر ہے نہ چوکھٹ، صرف ننگی زمین کا فرش ہے اور اینٹ کا تکییہ۔

(۱) تاریخ دشق: ۳۸۰/۳۸\_

بھرہ کا ایک باشندہ ابوعامروریانے میں موت کی بچکیاں لیتے ہوئے اس روشن پیشانی والے نوجوان کے قریب پہنچا تو احساسِ درد سے اس کے بھی آنسونکل گئے، نوجوان بالکل بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ ابو عامر کے سلام کی آواز سن کر اس نے اپنی آنکوش میں رکھ لینا چاہا مگر نوجوان کا سراپنی آنکوش میں رکھ لینا چاہا مگر نوجوان نے اشارے سے روکا اور ہلکی آواز میں چندا شعار پڑھے:

يا صاحبي لا تغتتر بتنعم فالعمر ينفد و النعيم يزول و إذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول

یعنی اے میرے دوست! دنیا کی فانی لذتوں اور نعتوں پر نہ اِترا، دنیا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے؛ کیوں کہ عمر کا چراغ بہت جلدگل ہوجائے گا اور نعتوں کا پہلہا تا چن ویران ہوجائے گا۔

اور جبتم کسی کا جنازہ لے کر قبرستان کو چلو تو سیس مجھو کہ اب اس کے بعد اٹھنے والا جنازہ خود تمہارا ہوگا۔

نوجوان نے مزید کہا: اے ابوعام ! اب میرا آخری وفت قریب آگیا ہے، میں تجھے چند تشیختیں کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ میرا اِنتقال ہوجائے تو مجھے میرے انھیں کپڑوں میں دفنادینا۔

ابوعام: ایسا کیوں؟ کیاتم سجھتے ہو کہ میں تنہیں نیا کفن بھی نہیں دےسکتا۔ نوجوان: نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں کے بلحاظ زندوں کوزیادہ ہوتی ہے۔ مجھے بس میرے انہی کپڑوں میں لپیٹ کرسپر دِخاک کردینا۔ جب پوری زندگی انہی کپڑوں میں گزاردی تواب نئے کپڑوں کی حاجت بھی کیا!۔

اے ابوعامر! اگر تونے مجھے نئے کپڑوں کا کفن دیے بھی دیا تو آخران کپڑوں کو بھی خاک ہی ہونا ہے، ہاں باقی رہنے والی چیز صرف عمل صالح ہے، اوریہ لومیری

ز بیل اور تہبند گورکن کو دے وینا، اور بیر مصحف شریف اور انگشتری میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، بیامیرالمومنین ہارون الرشید کی خدمت میں پہنچادینا، اوراس بات کا خیال رکھنا کہ بیدامانتیں تمہمیں خود اپنے ہاتھوں سے پہنچانی ہیں۔امیر المومنین کی خدمت میں بیامانتیں پہنچانے کے بعد مجھ سکین وعاجز کی جانب سے عرض کر دینا کہ امیر المومنین! کہیں اس عالم غفلت میں وقت اُخیرنہ آن پہنچ!۔

یہی سب با تیں کرتے کرتے نو جوان نے آنکھیں موندلیں اور پچھ دیر کے بعد نہایت سکون وطمانیت سے جانِ شیرین ٔ جان آ فریں کے سپر دکر دی۔

نو جوان کی وصیت کے مطابق ابوعامر نے اس کی تجہیز و تکفین کی۔ روشن و تا بناک پیپٹانی والے اس شکیل وصالح نو جوان کوسپر دلحد کرتے وقت ابوعا مرکواس نو جوان کی چند ملاقاتیں یا د آرہی تھیں، جن کو بار بارسوچ کرابوعا مرکی پلکیں آنسوؤں سے بھیگ جاتیں۔

وہ تو بھرہ کے بازار میں اپنے مکان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کرانے کے لیے مستری اور مزدور کی تلاش کرنے گیا تھا۔ مزدوروں میں اسے یہ جوان ملاتھا، ابو عامر کا دل خود بخو داس کی جانب کھنچتا چلا گیا، اور اس نے پوچھا: کیاتم کام کروگے؟ نوجوان نے اِثبات میں سر ہلا یا اور کہا: کام ہی کرنے کے لیے تو پیدا ہوا ہوں؛ کیکن تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟۔

ابوعامر: مكان كى تغيير كا كام ـ

نو جوان: کام تو میں کروں گا مگر ایک شرط ہے۔ شرط میہ کہ مزدوری ایک درہم اور ایک دانق لوں گا،اور نماز کے وقت کام نہیں کروں گا،نماز اُدا کروں گا۔ابوعامر راضی ہوگیااور چلنے کوکہا۔

نو جوان نے اپنی زنبیل اُٹھائی ، مصحف گلے سے لگایا اور چل پڑا۔ ابو عامر نے

گھر آ کرنو جوان کوکام کی نوعیت سمجھائی، اینٹ گارے اور سامان دکھا دیے اور خود
اپنی ضرورت سے کہیں چلا گیا۔ مغرب کے وقت لوٹا تو کیا دیکھا ہے کہ اس اکیلے
لڑکے نے دس آ دمیوں کا کام کرڈ الا ہے۔ ابوعامر خوش ہوگیا اور اس نے اسے دو
درہم مزدوری پیش کی، گراس نے قبول نہیں کیے اور کہا میں نے ایک درہم اور ایک
دانق پر بات طے کی تھی اس سے زیادہ نہیں لوں گا اور بالآخرا تناہی لے کر چلا گیا۔

ابوعامردوسرے دوز پھراس کی تلاش میں بازار پہنچا گراسے وہاں نوجوان نہیں ملا دوسرے مزدوروں سے اس کی تفتیش کرنے پر پتا چلا کہ وہ لڑکا صرف شنبہ کے دن کا کام کرتا ہے۔ ابوعامر نے نہ جانے کیا سوچ کراپنا کام بند کردیا اور شنبہ کے دن کا انتظار کرنے لگا، دوسرے شنبہ کو بازار پہنچا تو نو جوان کواسی جگہ پایا، اور وہ اسی روز کی طرح شرط کر کے پھر کام پر آیا۔ ابوعامر جیران تھا کہ اس نے گزشتہ ہفتہ ایک ہی دن میں اتنا زیادہ کام اسلیے کیسے کرلیا تھا؛ چنانچ لڑکے کو کام پرلگا کر ابوعامر ایک خفیہ جگہ میں اتنا زیادہ کام اسکیے کیسے کرلیا تھا؛ چنانچ لڑکے کو کام پرلگا کر ابوعامر ایک خفیہ جگہ میں این کرنے لگا۔

ابوعامر نے دیکھا کہ نوجوان نے گارا اُٹھا کر بچھایا، پھراس کے بعداین پھر خود بخو دائھ کر ایک دوسرے سے لگتے چلے جار ہے تھے۔ ابو عامر سمجھ گیا کہ بیہ کوئی خدار سیدہ نوجوان ہے اور اس کے سر پر تائید غیبی کا سابیہ ہے۔ شام ہوئی تو ابو عامر نے تین درہم مزدوری دینی چاہی مگر پھرنوجوان نے ایک درہم اور ایک دانق قبول کیے اور چلا گیا۔

اورآج جب کہ ابوعام تیسرے ہفتہ نوجوان کی تلاش میں بازار گیا تو مزدوروں نے نوجوان کی تلاش میں بازار گیا تو مزدوروں نے نوجوان کی سخت علالت اور ویرانہ میں اس کی موجود گی کا حال بتایا جسے سن کر ابوعامر وہاں پہنچا جس کے بعداب اس کے مرقد کی بالیں پر کھڑا تاسف کے آنسو بہار ہائے۔ بہار ہائے۔ ابوعامر کونو جوان کا چرہ،اس کے عادات واطوار بارباریاد آرہے تھے۔

عروس البلاد بغداد کی شاہراہوں پر''قصر الرشید'' کے سامنے شکر اسلامی کے ایک ہزار سواروں کا رسالہ گزررہاہے، عام لوگوں نے دورویہ کھڑے ہوکر رسالہ کو گزرنے کا راستہ دے رکھاہے، اس کے پیچے بھی ایسے ہی فوج کا دوسرا دستہ آر ہاہے، اس میں بھی ہزار سوار ہیں۔ اس طرح نوفوجی رسالوں کے بعد فوج کا دسواں دستہ رونما ہوا۔ لوگ جوش وخروش سے نعرے لگارہے ہیں، سلام وتحیت پیش کر رہے ہیں۔ دسویں رسالہ کے جلو میں امیر المونین ہارون الرشید کی سواری نظر آئی، دکھنے والوں میں جوش وخروش اور بڑھ گیا، اور لوگ سلام نیازگز ارنے گئے۔

زائرین وناظرین کی اسی بھیڑ میں بھرہ کا باشندہ ابوعا مربھی تھاجوا میر المومنین کے پاس اس نوجوان کی امانت پہنچانے آیا ہوا تھا۔ بھیڑا ور اِز دحام اتنا کہ ابوعا مرکا امیر المومنین تک پہنچنا مشکل نظر آر ہاتھا، کھوے سے کھوا چل رہاتھا۔ ابوعا مرسخت اضطراب میں تھا کہ میں کسی طرح امیر المومنین تک رسائی حاصل کروں۔ انسانوں کے اُمنڈ تے ہوئے سیلاب میں ابوعا مرگویا ایک تنگے کی مانند بدرہاتھا۔ بغداد کی شاہرا ہوں پرامیر المومنین کا جلوس دیکھنے کے لیے لوگ امنڈ سے چلے آئے تھے۔

امیرالمومنین کی سواری جب ابوعامر کے قریب سے گزرنے لگی تواس نے پوری قوت سے چیخنا شروع کیا اے امیرالمومنین! آپ کوقر ابت ِرسول کا واسطہ ذرا تو قف تو فرمائیں۔ امیر المومنین ہارون الرشید کے کا نول تک ابو عامر کی چیخ پکار پہنچی تو انھوں نے سواری روک لی اورا بوعامر کوقریب آنے کا موقع دیا۔

ابوعامر نے امیر المونین کومصف اور انگشتری سپر دکی اور پھے کہنا چاہا؛ مگر امیر المونین نے امیر المونین کومصف اور انگشتری سپر دکی اور پھے کہنا چاہا؛ مگر امیر المونین کی آئسیں نمنا ک ہوگئی تھیں ۔جلوس سے واپسی کے بعد دربان نے ابوعا مرکوخلیفہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ ہارون الرشید ابوعا مرکولے کر

خلوت میں گئے ، دروازے بند کرادیے، دربان نے ابوعامر کوسمجھا دیاتھا کہ امیر المومنین ممگین اوراُ داس ہیں؛ لہذا جہاں تک ممکن ہوکم باتیں کرنا۔

امیرالمومنین: ابوعامر! آؤمیرے قریب بیٹھو، بتاؤ کیاتم میرے لخت جگر کو جانتے تھے؟۔

ابوعامر: حضور!وہ آپ کے شمرادے تھے، یکسی کوکیامعلوم؟۔

اميرالمومنين: بتاؤوه كيا كام كرتا تها؟ ـ

ابوعامر: گارے مٹی کا۔

امیرالمومنین: کیاتم نے بھی اس سے محنت مزدوری کروائی؟۔

ابوعامر: جي حضور

امیرالمومنین: اے ابوعام ! میرے جگر گوشہ سے تنہیں ایسا کام اورالی خدمت لیتے ہوئے شرم نہیں آئی ؟ کم از کم تم نے قرابت رسول کا تو پچھ پاس ولحاظ کیا ہوتا۔

ابوعامر: اميرالمومنين! مجھےمعاف فرمائيں، ميں بالكل واقف نہيں تھا؛ البته

وقت وصال مجھےاس بات کا پتا چلا کہ وہ آپ کے نو رِچشم اور یار ہُ جگر ہیں۔

امیرالمومنین: کیاتم نے میرےلال کواپنے ہاتھوں سے سل دیا؟۔

ابوعامر: جی ہاں! میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے آپ کے نورنظر کو عسل و کفن دے کرسیرد لحد کیا تھا۔

امیرالمونین: لاؤاپناہاتھ میرے ہاتھوں میں دو، (بیکہ کر ہارون الرشید نے ابو عامر کے ہاتھوں کی دو، (بیکہ کر ہارون الرشید نے ابو عامر کے ہاتھوں کو تھام لیا، اور اپنے سینہ پر رکھ کر زارو قطار رونے لگے اور کہا: تم نے میرے اس فرزند دل بندکو کس طرح مٹی کے اندر دبایا، اس پر کس دل سے خاک ڈالی۔ اینے فرزندصالح کے ثم میں امیر المونین نے روروکرایے دامن عباکو ترکرلیا)۔

حضرت شخ یافعی یمنی فرماتے ہیں کہ امورِ خلافت میں مشغولیت سے پہلے ہارون الرشید کے گھراس فرزند کی ولا دت ہوئی تھی۔اسے زاہدوں،اور درویشوں کی صحبت بہت پیند آتی تھی۔قرآن مجید،اور دیگر ضروری علوم کی تعلیم کے بعداس کے دل سے دنیا کی محبت جاتی رہی۔ماں کا نہایت خدمت گزار تھا،اس پر ہمہ وقت آخرت کا خوف طاری ررہتا، نیم شی خلوتوں میں اُٹھ کر سجدوں کے نذرانے لٹاتا، اور اور عشق الہی میں دیوانہ وار پھراکرتا تھا۔اس کا بیحال تھا کہ قبرستان میں چلا جاتا،اور مردوں سے مخاطب ہوتا اور کہتا:تم ہم سے پہلے موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے اور ابتم قبروں میں محصور ہو۔کاش! مجھے معلوم ہوتا کہتم لوگوں سے کیا کہا کرتے تھے اور لوگ تمہیں کیا جواب دیا کرتے تھے، اور پھر حسرت ویاس کی باتیں کہہ کہہ کر ویاک کررویا کرتا تھا۔

امیر المومنین ہارون الرشید جب مندخلافت پرمتمکن ہوا تواس نے اس سے کنارہ کشی اختیار کرلی، دنیا کے مال ومتاع میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لیا۔
ہارون الرشید نے ایک انگوشی اس کی مال کے توسط سے اسے دی، جسے محض مال کی محبت واطاعت میں اس نے اپنے پاس رکھ لیا، اس کا یا قوت بڑا ہی قیمتی تھا مگر اسے فروخت کر کے اپنے مصرف میں نہیں لگا یا اور دم نزع ہارون کو دینے کے لیے ابو عامر کے حوالہ کیا۔

ایک دن کی بات ہے، ہارون الرشیدائی دربار میں اُمراء ومصاحبین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ شنرادہ جسم پر پرانا کمبل اوڑ ہے ہوئے دربار میں آیا۔ حاضرین دربار نے دیکھا تو ان میں سے بعض کہنے لگے اس سے تو خلیفہ کی رسوائی ہوتی ہے۔ خلیفہ کواس کے ساتھ تحق کرنی چاہیے؛ تاکہ بیا پی بیحالت بدل دے اور خلیفہ کی رسوائی کا سبب نہ بنے۔امیر المومنین نے مصاحبین کی ناگواری محسوس کر کے بیٹے سے کہا:

کا سبب نہ بنے۔امیر المومنین نے مصاحبین کی ناگواری محسوس کر کے بیٹے سے کہا:

شنرادے نے خلیفہ کی طرف دیکھااور جواب میں ایک لفظ نہیں کہا؛ البتہ دربار کے عین سامنے قصر کے کنگورے پرایک پرندہ بیٹا ہوا تھا، اس کو اِشارہ کر کے کہا: اے پرندے! مختے تیرے خالق وما لک کی قسم! آ،اور میرے ہاتھ بیٹے، وہ پرندہ بیت کرمحل سے اُتر کر شنرادے کے ہاتھ پر آبیٹھا۔ پھر پچھ دیر کے بعد شنرادے نے اسے اپنی جگہ چلے جانے کا حکم دیا تو وہ اُڑ کر چلا گیااور کہا: مجھے تیرے پیدا کرنے والے کی قسم!امیرالمومنین کے ہاتھ پرنہ آنا۔

اس کے بعد شنرادہ ہارون الرشید سے مخاطب ہوا، ابا جان! اب میں جار ہا ہوں آپ کورُسوا کرنے نہیں آؤں گا۔

امیرالمونین: ابوعامر کے ہمراہ بھرہ کے اس ویرانے میں آئے جہاں ان کا سولہ سالہ نو جوان شنرادہ آسود ہُ خاک تھا۔ قبر کو دیکھتے ہی بیہوش ہوکر گر پڑے اور ہوش میں آئے تو حسرت وغم کے اشعار زبان پر جاری تھے۔

اسی شب کی بات ہے ابو عامر اپنے اوراد دو ظائف سے فارغ ہوکر سوئے تو انھوں نے خواب دیکھا کہ ایک نور کا قبہ ہے جس کے اوپر نورانی ابر چھایا ہوا ہے، ناگاہ وہ چا درِابرشق ہوئی اوراس میں سے وہی شنر ادہ پیرکہتا ہوا برآ مدہوا:

اے ابوعامر! رب تعالی تمہیں جزائے خیر دے،تم نے واقعی میری وصیتوں کو نہایت خو بی سے بورا کیا۔

ابوعامر نے پوچھا: شنرادے! آپ پر کیا بیتی ، اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ اور آپ کا مقام کہاں ہے؟۔جواب دیا: اپنے رحیم وکریم پروردگار کے قرب میں ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے، پچھ بھی ناراض نہیں اور اس نے مجھے اسی الی نعمتیں عطاکی ہیں جونہ کسی آنکھ نے دیکھیں ، نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی کے وہم وگمان میں آئیں۔اور اللہ تعالیٰ نے بقسم فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا کی نجاستوں

ے تیری طرح نکل آئے گا تو اس کوالیبی ہی نعمتیں دوں گا جیسے تجھے دی ہیں۔(۱)

## زخمی دل کا علاج

حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن علاء علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوعامرواعظ بھری کو بیڈر ماتے ہوئے سنا: ایک مرتبہ میں مسجد نبوی کی نور بارفضاؤں میں بیٹا ہوا تھا کہ اچا تک ایک سیاہ فام غلام آیا جس کے پاس ایک خط تھا، اس نے وہ خط مجھے دیا اور بڑھنے کو کہا: میں نے خط کھولا تو اس میں بیمضمون تحریر تھا:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم، اے ابوعامر! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اُمورِ آخرت میں غور و خوض کرنے کی سعادت عطا فر مائی۔ آپ کو لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کی تو فیق بخشی اور خلوت نشینی کی عظیم دولت سے سر فراز فر مایا۔ اے ابوعامر! بے شک میں بھی آپ کے ان بھائیوں میں سے ہوں جو سفر آخرت کے مسافر ہیں۔

مجھے خبر ملی ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں آئے ہوئے ہیں، مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی اور میں آپ کی زیارت کا متمنی ہوں اور جھے آپ کی صحبت اختیار کرنے اور آپ کی گفتگو سننے کا آنا شوق ہے کہ میرارواں رواں آپ کے دیدار کی طلب میں تڑپ رہا ہے۔ آپ کواس کریم ذات کا واسطہ جس نے آپ کو محبت کے جام میل نے جھے این قدم ہوسی اور زیارت سے محروم نہ سیجھے گا۔ – والسلام –

حضرت ابوعامر کہتے ہیں: میں اسی وقت اس خط لانے والے غلام کے ساتھ اس کے آتا کے آتا کے گھر کی طرف چل نکلا۔ ہم چلتے ہوئے ایک ویران جگھ پر پہنچے جہاں ایک خشہ حال ٹوٹا پھوٹا مکان تھا۔ غلام نے مجھے دروازے کے پاس کھڑا کیا اور کہا:

(۱) روض الرياحين: ۲۰ تا ۲۳ بحواله: برم اوليا: ۱۲۹ تا ۱۲۹ ب

آپ تھوڑی دیریہاں انظار فرمائیں، میں آپ کے لیے اجازت طلب کرتا ہوں؛ چنانچہ میں وہاں انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد غلام نے آ کر کہا: اندرتشریف لے چلیں۔

جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کمرہ نہایت بوسیدہ اور خالی ہے،اس کا دروازہ محجور کے تنے سے بنا ہوا ہے، اورایک نہایت کمزور و نحیف شخص قبلہ رو بیٹھا ہوا ہے۔ چہرے پرخوف وکرب کے آثار نمایاں ہیں، اور اسے دیکھ کر جھے اِحساس ہوا کہ بیشد پدکلفت وغم میں مبتلا ہے۔کثر تیاگر بیرو بکا کی وجہ سے اس کی آٹکھیں بھی ضائع ہو چکی تھیں۔

میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اُندھا اور اُپا بھی ہمی ہے، نیز اسے مرضِ جذام بھی لائق ہے۔ اس نے مجھ سے کہا: اے ابوعام ! اللہ آپ کے دل کو گنا ہوں کی بیاری سے تفاظت میں رکھے۔ میں ہمیشہ اس بات کا خواہش مندر ہا ہوں کہ آپ کی صحبت اِختیار کروں اور آپ سے نصیحت آ موزگفتگو سنوں۔

اے ابوعامر! مجھے ایک ایساز خم دل لاحق ہے کہ تمام واعظین و ناصحین بھی اس کا علاج نہ کر سکے، اور اطبا بھی اس کے علاج سے عاجز ہیں۔ مجھے پی خبر ملی ہے کہ آپ کی تجویز کردہ دوااور مرہم زخموں کے لیے بیجد سود مند ہوتا ہے۔ تو برائے کرم میرے زخمی دل کا علاج فرما کیں، اگر چہ دواکتی ہی تلخ و ناگوار کیوں نہ ہو، میں شفاکی اُمیدلگائے دواکتی و ناگوار کیوں نہ ہو، میں شفاکی اُمیدلگائے دواکتی و ناگوار کیوں نہ ہو، میں شفاکی اُمیدلگائے دواکتی و ناگوار کیوں نہ ہو، میں شفاکی اُمیدلگائے دواکتی و ناگوار کی و ناگوار کی دوائی ہے کہ اُمیدلگائے دواکتی ہی تاہد کہ دوائی ہی دوائی ہیں ہی دوائی ہ

حضرت ابوعامر فرماتے ہیں: اس شخص کی بیہ بات س کر مجھ پررعب طاری ہو گیا اس کی باتوں میں مجھے بڑی حقیقت نظر آئی۔ میں کافی دیر خاموش رہااورغور وفکر کرتا رہا۔ پھر میں نے اس سے کہا: اگرتم اپنی بیاری کا علاج چاہتے ہوتو اپنی نظر کو عالم

ملکوت کی طرف پھیرو،اپنے کا نوں کواسی عالم کی طرف مشغول رکھواوراپنے ایمان کی حقیقت کو جنت الماوی کی طرف منتقل کرلو۔اگراییا کروگے تورب کا نئات نے اپنے مقرب بندوں کے لیے جونعتیں اور آسائشیں اس میں رکھی ہیں وہ تم پر منکشف ہوجا کیں گی۔

اسی طرح پھراٹی تمام تر تو جہات جہنم کی طرف کرواوراس میں غور وفکر کرواور حقیقی نظر سے اس کو دیکھوتو تمہیں وہ تمام عذاب ومصائب نظر آجائیں گے جواللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور نافر مانوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔اگراس طرح کرو گے تو تمہیں دونوں چیزوں میں فرق معلوم ہوجائے گا اور یہ بات بالکل واضح ہوجائے گا کہ نیکوں اور بدوں کی موت برابرنہیں ہوتی!۔

حضرت ابوعام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میری یہ بات س کروہ رونے گئے، اور سرد آہیں بھرنے گئے، اور ایک چیخ مار کر کہنے گئے: اے ابوعام ! اللہ کی قتم! تمہاری دوا نے فوراً میرے زخی دل پر اُثر کیا۔ میں اُمیدر کھتا ہوں کہ تمہارے پاس مجھے ضرور شفا نفیب ہوگی۔ رحیم وکریم پروردگار آپ کوخوش رکھے۔ مجھے پچھاور نفیجت فرمائے۔ فیل نے جہانی میں ہوتا ہے ہا: اے مروسالے! اللہ رب العزت مجھے اس وقت بھی د کھتا ہے جب تو تنہائی میں ہوتا ہے اور جب تو خلوت میں ہوتا ہے تو بھی وہ مجھے د کھے رہا ہوتا ہے۔

یہ سن کراس نے پہلے کی طرح پھر چیخ ماری اور کہا: وہ کون سی ہستی ہے جو میر ہے گنا ہوں کومعاف کر ہے، جو میر ہے ثم وحزن کو دور کر ہے اور میری خطاؤں کو آ ہِ عِفو ہے دھل دے؟۔

اے میرے رحیم وکریم پروردگار! تیری ہی ذات الیں ہے جومیری مددگارہے، اور میں تجھی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔اتنا کہنے کے بعدوہ زمین پرگر پڑے،اوران کی روح، تفس عضری سے پرواز کرگئی۔

حضرت ابوعامر بھری فرماتے ہیں کہ پچھ دیر بعد ایک لڑی وہاں آئی جس نے اُون کا کرتہ پہن رکھا تھا اور اُون ہی کی چا در اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھ پر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے نورانی نشانات بن چکے تھے، روزوں کی کثرت کی وجہ سے اُس کارنگ زرد ہوگیا تھا، اور طویل قیام کی وجہ سے پاؤں سو جے ہوئے تھے۔

اس نے مجھ سے کہا: اے عارفین کے دلوں کو تقویت دینے والے، اور غمز دوں کی مصبتیں حل کرنے والے! آپ کا بیمل مصبتیں حل کرنے والے! آپ کا بیمل رائیگاں نہیں جائےگا۔

ا سابوعام ابیہ بزرگ میر سے والد تھے، اور تقریباً بیس سال سے کوڑھ کی بیاری انھیں لاحق تھی۔ بیہ ہر وفت نماز ہی میں مشغول رہتے ؛ بیہاں تک کہ بیداً پانچ ہوگئے، رونے کی کثرت کی وجہ سے ان کی آنکھیں ضائع ہوگئیں۔اور بیداللدرب العزت سے امیدر کھتے تھے کہ ایک نہ ایک روز آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔

ساتھ ہی وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے: میں ایک مرتبہ حضرت ابوعا مرواعظ کی محفل میں حاضر ہوا تھا۔ ان کی پراَثر باتوں نے میرے مردہ دل کوزندہ کردیا اور مجھے خوابِ غفلت سے بیدار کردیا، اگر دوبارہ بھی میں اُن کی محفل میں چلا گیایا ان کی باتیں سن کی باتیں سن کر ہلاک ہوجاؤں گا۔

پھر وہ لڑکی کہنے گئی: اے ابوعا مر!اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میرے والد کو وعظ ونصیحت کی اوران کوسکون وآ رام مہیا کردیا۔

پھر وہ اٹر کی اپنے باپ کے پاس آئی اور ان کی آنکھوں کو بوسہ دینے گی اور روتے ہوئے کہنے گی: اے وہ عظیم باپ! جس نے اللہ کے خوف سے رور وکر اپنی

آ تکھیں گنوادیں۔ اے میرے کریم باپ! آپ کوآپ کے رب کے عذاب کی وعیدوں نے ہلاک کردیا۔ آپ ہمیشہ اپنے رب کے خوف سے گریہ وزاری کرتے رہے اور دعا واستغفار میں مشغول رہے۔

میں نے اس سے پوچھا:اے نیک بندی! تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟اور اتنی غمز دہ کیوں ہورہی ہے؟اور اتنی غمز دہ کیوں ہورہی ہے،تمہارے والدگرامی تو اب دار الجزامیں جا چکے ہیں،اور وہ اپنے ہرعمل کا بدلہ دیکھ چکے ہوں گے۔ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کردیے جا میں گے،اگران کے اعمال اچھے تھے تو ان کے لیے خوشخری ہے اور اگر اعمال نامقبول تھے تو بیافسوسنا ک بات ہے۔

یہ من کراس کڑی نے بھی اپنے باپ کی طرح چیخ مارااور تڑپنے گلی اوراس حالت میں اس کی روح بھی عالم بالا کی طرف پر واز کرگئی۔

پھر میں عصر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوا ،اور میں نے نماز کے بعدان دونوں باپ بیٹی کے لیے خوب رور وکر دعا کی ، پھروہ غلام آیا اوراس نے اطلاع دی کہان دونوں کی تکفین ہو چکی ہے ،آپ نماز جنازہ کے لیے تشریف لے چلیں۔

پھر ہم نے ان کی نمازِ جنازہ پڑھی اور اضیں دفنادیا گیا۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا: یہ باپ بیٹی کون تھے؟۔تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت سیدناحس بن علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہما کی اولا دسے ہیں۔

حضرت ابوعامر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: مجھے کافی دنوں تک ان کی موت کا افسوس رہا، اور ہمیشہ میرے حاشیہ خیال پران کی یادوں کا جھونکا آتارہا۔ پھرایک رات میں نے ان دونوں باپ بٹی کوخواب کے اندراس حال میں دیکھا کہ انھوں نے سبزجنتی حلے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں نے ان دیکھ کر کہا: مرحبا! تہہیں مبارک ہو، میں تو تم لوگوں کی وجہ سے بہت عمکین تھا، یہ بتاؤ کہ تہمارے ساتھ اللہ کا

کیا معاملہ رہا؟۔انھوں نے کہا: ہمیں بخش دیا گیا اور ہمیں اللہ جل مجدہ کی بہت ہی نعمتیں ملیں،اوران میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔(۱)

# بات ایک کمس عارف کی

حضرت شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جب سے جج بیت اللہ سے لوٹے تھے ان کا عالم ہی عجیب تھا، ملا قات کرنے والے ان کی قربت میں ایک شش اور روحانی لذت پاتے تھے۔ خاص طور سے ان کے ہاتھوں کی خوشبو سے لوگ دیر تک محظوظ ہوتے رہتے تھے۔ وہ الیمی پاکیزہ، لطیف اور دلنواز خوشبوتھی جس کے نام اور ندرت سے عطار بھی ناواقف تھے۔

عطرگلاب، خس، کیوڑہ، اور مجموعہ ان کے ہاتھ کی خوشبودریا فت شدہ تمام عطریات سے ممتاز تھی، ہرمصافحہ کرنے والا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کرا لگ کرتا تو اس جال افروز خوشبوکو دیر تک محسوس کرتا۔ ایک روز لوگوں نے دریا فت کیا کہ شخ ابراہیم! آپ کے دست مبارک میں یہ غیر معمولی خوشبوکہ ال سے آئی، اس کا راز کیا ہے؟۔

آپ نے فرمایا: ہوا یہ کہ سفر حج کے دوران وسطِ حجاز میں میں اپنے قافلہ سے کھڑ گیا۔ میں سور ہاتھا، میری آ نکھ جب کھلی تو کیا دیکھا ہوں کہ قافلہ جاچکا ہے۔ صحرائی علاقہ اور تیز لوکا موسم ۔ گرم گرم ہوا چلنے گئی، میں وہاں تنہا سخت پر بیثان ۔ نہ کوئی آبادی تھی، نہ اِنسان ۔ لوکی تیش الگ جھلسارہی تھی، اتنے میں مجھے ایک لڑکا نظر آیا، میں جلدی سے اس کی طرف لیکا میسوچ کر کہ کہیں میر بھی نگا ہوں سے او جھل نہ ہوجائے، وہ ایسا حسین تھا جیسے چود ہویں کا جاندیا دو پہرکا دمکتا ہوا سورج ۔ قریب جاکر میں نے اسے سلام کیا۔

<sup>(</sup>۱) عيون الحكايات ابن الجوزي مترجم: الراااتا ۱۱۹ الستنسيرروح البيان: ۲۷۹/۲\_

لرُكا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركانة يا ابرا هيم -

شیخ ابراہیم: سبحان اللہ! تم میرا نام بھی جانتے ہو، کوئی سابقہ دیدوشنید تو مجھے معلوم نہیں ،تم نے مجھے پہچانا کیسے؟۔

لڑکا: اے شیخ! میں نے جب سے بہجانا بھولانہیں،اور جب سے ملا جدانہیں ہوا۔

شخ ابراہیم: تم اِس شدید گرمی کے موسم میں بیابان کے اندر کیسے قیام پذیر ہو؟

لڑکا: میں نے اس کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کی ، اور نہ کسی کی رفاقت اِختیار کی اور سب سے کٹ کراُسی کی طرف جار ہا ہوں۔ بس اُسی کے معبود ہونے کا إقرار ہے۔

شخ ابراہیم: کہاں سے کھاتے پیتے ہو؟۔

لڑکا: میرامحبوب میراضامن ہے۔

شیخ ابراہیم: بخدامجھے اس تیزلو، اور شدت گرمی کے باعث تیری جان کے تلف ہونے کا خوف ہے۔

لرُ كابير بات س كررونے لگا اور كچھا شعار پڑھنے لگا، جن كامنظوم مفہوم بيہ:

مجھ کو ناصح نہ ڈراراہ کی کھنائی سے

میں ہوں بے خوف مجھے یار کے گھر جانا ہے

عشق تڑیا تا ہے شوق حوصلہ اُ کساتا ہے

دوست اللہ کا انسانوں سے بیگا نہ ہے

بھوک گئی ہے تو کر لیتا ہوں اس سے سیری دن کن نہ نہ میں دشک کی رہی د

' ذِکر' پانی ہے مرا،'شکر' مرادانہ ہے

د ہر میں کچھ بھی نہیں اُس کی عنایت کے سوا و ہی ساقی و ہی ساغر و ہی میخا نہ ہے

**(212)** 

قوت عشق مری دیکھ! مراجسم نه دیکھ ناصحا! لگنا ہے توعشق سے بیگا نہ ہے

عشق ہی کو ہ کن وعشق ہی طوفاں بر دار عشق سے شوق بکف دشت ہے دیرانہ ہے

> ہے پر و بال اُڑا کر مجھے لے جائے گا جس کومیں جان گیا جس نے مجھے جانا ہے

شیخ ابرا ہیم: میں مجھے خداے ذوالجلال کی قتم دیتا ہوں مجھے اپنی عمر سیح صیحے متا۔ لڑکا: بخدامیری عمر بارہ سال ہے، بھلاآپ میری عمر کیوں دریافت کررہے ہیں۔ شیخ ابرا ہیم: تیری باتوں نے مجھے درطہ جیرت میں ڈال دیا ہے!۔

لڑکا: اللہ تعالیٰ کا بیحد شکر و إحسان ہے کہ اس نے مجھے بہت سے ایمان والوں پرفضیلت بخشی۔

شیخ ابراہیم کہتے ہیں میں اس بارہ سالہ عارف ربانی کی شیریں کلامی میں کھو گیا اور رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا جس نے اس کمسنی میں پھول جیسے لڑکے کے دل کو اپنی محبت اور عرفان کا گہوارہ بنا دیا۔ مناجات سن کرلڑکے نے چند ثانیے کے لیے اپنا سر جھکا یا پھر سراُٹھا کر مجھے تکھی نظروں سے دیکھا اور گویا ہوا:

اے شیخ! حقیقتاً جداوہ ہے جسے دوست ترک کردے، اور واصل وہ ہے جواس کا اطاعت گزارر ہے؛ مگرآ یہ تو صرف قافلہ حجاج سے جدا ہوئے ہیں۔

لڑکے نے آسان کی جانب نگاہ اُٹھاکر زیرلب کچھ پڑھا (شیخ ابراہیم کہتے

**Q13** 

ہیں) اس وقت مجھ پرغنودگی طاری ہوئی، ہوش اس وقت آیا جب میرے قافلہ کے ساتھی نے مجھے مخاطب کر کے کہا: شخ ابراہیم! سواری پر سنجل کر ہیٹھو کہیں گرنہ جانا مجھے معلوم نہیں وہ لڑکا آسان کی جانب پر واز کر گیایا کہاں چلا گیا؛ مگر میں اپنے قافلے میں پہنچ چکاتھا، یہ سب کیسے ہوا خود میرے لیے باعث تعجب ہے!۔

ہمارا قافلہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو ایک دن خانہ کعبہ کے قریب میری نگاہ ایک لڑکے پر پڑی جود بوانہ وارطوف حرم کرر ہاتھا اور غلاف بیت اللہ شریف سے لپٹ کر رور ہاتھا، میں نے پہنچتے اس نے غلاف کور ہاتھا، میں نے پہنچتے اس نے غلاف کعبہ کوچھوڑ کر سرمجدہ میں رکھ دیا۔ میں نے اس کے سراٹھانے کا انتظار کیا؛ مگراس نے سرنہیں اٹھایا، بہت دیر بعد میں نے اس کے بدن کوجنبش دی تو وہ بے جان تھا۔ فاناللہ وانالیہ راجعون۔

میں لڑکے کا جنازہ وہیں چھوڑ کراپئی قیام گاہ گیا، کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے پچھے کپڑے وغیرہ لیے اور واپس حرم شریف میں آیا تو وہاں اسے نہیں پایا۔لوگوں سے دریا فت کیا تو انھوں نے بھی کوئی خبر نہیں دی گویا میرے سواکسی نے اس لڑکے کو زندہ یا مردہ دیکھا ہی نہیں، اور مصلحت خداوندی کے تحت اس کے اُحوال لوگوں سے پوشیدہ رہے جھے اس واقعہ نے بہت فکر مند کردیا۔

اسی رات کی بات ہے کہ میں نے خواب میں اڑکے کو دیکھا جوایک عظیم جلوس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ ایک نورانی بیش قیمت عبا زیب تن کیے ہوئے ہے۔ میں نے پوچھا کیا میں وہی نہیں جس کی تم سے ملا قات ہوئی تھی؟۔

لركا: آپ بشك وي بياب

شخ ابراہیم: کیاتمہارااِنقالٰہیں ہو چکا؟۔

لرُكا: بِشك مين وفات يا چكامول ـ

شیخ ابراہیم: تهمہیں معلوم ہے کہ تمہارے گفن دفن اور نماز جنازہ کی فکر میں میں کتنا پریشان ہوا؟۔

لڑکا: شخ ابراہیم! میری تجہیز وتکفین اس ذات نے کی جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا، اپنی محبت کا شیدا بنایا۔ مجھے میرے گھر والوں سے الگ کر کے مسافرت بخشی ۔ تومیری تمام حاجوں کا تاحیات وہی کفیل رہا۔

شُخ ابراہیم: اچھابی بتاؤ کہتمہارے ساتھ رب تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟۔

لڑکا: مجھے اپنے حضور کھڑا کیا،اور پوچھا: تیری مراد کیا ہے؟۔ میں نے عرض کیا مولا! تو ہی میری منزل اور تو ہی میرامقصود ہے۔ تیرے سوامیری اور کوئی مراد نہیں، ارشاد فر مایا: تو میرامخلص بندہ ہے۔ تیراا نعام یہ ہے کہ جس کا تو طالب ہے وہ تجھ سے پوشیدہ ندر ہے۔ میں نے عرض کیا: میرے اہل زمانہ کے حق میں میری سفارش قبول کر، رب تعالی نے میری یہ اِلتجا قبول فر مائی۔

شیخ ابراہیم فرماتے ہیں:اسی عالم خواب میں لڑکے نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں جب نیند سے بیدار ہوا تو میرے ہاتھوں میں اس عارف کامل لڑکے سے مصافحہ کی بیہ برکت باقی رہ گئی کہان سے دلنواز خوشبونکلتی ہے۔

امام ابو محمد عبد الله بن اسعد يمنى يافعى عليه الرحمه فرماتے ہيں كه شخ ابراہيم كے ہاتھوں ميں وہ خوشبوتا حيات باقى رہى اور ان سے مصافحہ كرنے والے كمسن عارف كے فيضانِ عشق سے متع ہوتے رہے۔(۱)

(۱) روض الرياحين: ٤٠١ تا ١٠٠٠ بحواله بزم اولياء: ١٨٢ تا ١٨١ ــــ

### كاشانة فرحت وسرور

اپنے زمانے کے بہت ہی متی وصالح بزرگ حضرت سالم بن زرعہ بن حماد ابوم ضی سے منقول ہے: ہم جس علاقے میں رہتے تھے، وہاں کا پانی تقریباً ساٹھ سال سے ممکین تھا۔ وہاں سے گزرنے والی نہر کا پانی بھی انتہائی کڑوا تھا۔ نہر کے قریب ہی ایک عبادت گزار نوجوان رہتا تھا۔ اس کے گھر میں نہ تو کوئی پانی کی منکی وغیرہ تھی اور نہ ہی کوئی ایسا بڑا برتن جس میں یانی رکھا جا سکے۔

ایک مرتبہ تخت گرمی کے دن رمضان کے مہینے میں إفطار کے وقت میں نے اس نوجوان کے ساتھ ہولیا۔

نوجوان کو نہر کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی اس نوجوان کے ساتھ ہولیا۔

اس نے نماز کے لیے وضو کیا، پھراس طرح اِلتجا کی: اے میرے پاک پروردگار! کیا تو میرے اُمال سے خوش ہے کہ میں تجھ سے سوال کروں؟ اے میرے مولا! گرم اور کھولتا ہوا پانی اس کے لیے ہوگا جس نے تیری نا فرمانی کی ہوگی۔ اگر مجھے تیرے فضب کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی بھی اِفطار نہ کرتا، بے شک پیاس کی شدت نے جھے مشقت میں ڈال دیا ہے۔

یہ دعا کرنے کے بعداس نو جوان نے اپنا ہاتھ بڑھا کرنہر سے خوب سیر ہوکر پانی پیا۔ میں حیران تھا کہ بیاس کڑو ہے پانی پر کس طرح صبر کرر ہاہے!۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں نے بھی اسی جگہ سے پانی پیا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیوں کہ وہاں کا پانی اِنتہائی لذیذ اور شکر کی طرح میٹھا تھا۔ میں نے خوب جم کر پیا یہاں تک کہ سیر ہوگیا۔

حضرت ابومرضی فرماتے ہیں کہ پھراس نو جوان نے مجھ سے کہا: آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہدر ہاتھا: '' ہم تیرے گھر کی تغییر سے فارغ ہو چکے

ہیں، وہ گھر ایسا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوجا ئیں گی، اب ہم نے اس کی آرائش کا حکم دے دیا ہے، ایک ہفتے بعد کلمل تیار ہوجائے گا، اس کا نام 'سرور' ہے، تجھے اچھائی و بھلائی کی خوش خبری ہو''۔ پھر میری آئکھ کھل گئی۔

حضرت ابومرضی فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کا بیخواب سن کرمیں واپس آگیا۔
ساتویں دن جمعہ تھا، نوجوان نمازِ فجر کے لیے وضوکر نے نہر پر گیا، اس کا پاؤں پھسلاتو
نہر میں ڈوب گیا، ہم نے اسے نکالاتواس کی روح قفس عضری سے پرواز کر چکی تھی۔
فجر کی نماز کے بعد ہم نے اسے دفنا دیا۔ تین دن بعد میں نے اسے خواب میں ایک
پُل کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بہترین سبزلباس زیب تن کررکھا تھا، اور
بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہدر ہاتھا۔

میرے پوچھے پر کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا:اے ابومرضی! میرے دھیم وکریم پروردگار نے دار السرور میں میری مہمانی فرمائی اور مجھے وہ بہترین گھر بھی عطافر مادیا۔ تم جانتے ہواس میں میرے لیے کیا کیانعتیں تیار کی گئی ہیں؟، میں نے کہا:نہیں، ذراو ہاں کی نعتوں کی صفات بیان کرو۔

وہ نو جوان کہنے لگا: اللہ آپ کا بھلاکر ہے! تعریف کرنے والوں کی زبا نیں اس سے عاجز ہیں کہ وہاں کی نعمتوں کی صفات بیان کریں۔ اگر آپ کو وہاں کی نعمتیں چاہئیں تو آپ بھی میری طرح عبادت و ریاضت میں جٹ جائیں۔ اے کاش! میرے گھروالے جانتے کہ ان کے لیے میرے ساتھ کیا کیا نعمتیں تیار کی گئی ہیں؟ میرال پر ایسے خوبصورت ومزین گھر ہیں کہ ان کے دل جن چیزوں کی خواہش کریں گے وہ تمام اُشیاوہاں موجود ہوں گی، اور ان شاء اللہ آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد پھرائے ایک میری آئھ کھل گئی۔ (۱)

(۱) عيون الحكايات ابن الجوزي مترجم:٢٠٠٣ تا ٢٣٠\_

# قربان میں تیری بخشش کے!

شهرتر فدمیں اخطی نامی ایک امیر تھا جس کاظلم وستم شهرهٔ آفاق تھا۔ ہمیشہ خلق خدا
کو تکلیف واُ ذیت پہنچایا کرتا تھا، پھراسی عالم میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت کے
مشہور محدث بزرگ خواجہ محمر علی حکیم ترفدی (م۲۵۵ھ) نے اسے خواب میں دیکھا
کہ وہ باغ بہشت میں سیر کرر ہاہے۔ یہ دیکھ کرآپ کو بہت تعجب ہوا کہ ایسے شخص کا
بہشت میں جانا ایسا ہی ہے جیسے ابلیس کو بہشت نصیب ہوجانا۔

پوچھا کہ اے اخطی!ظلم وجور کی اس فروانی کے باوجود بچھ کو آخر رہائی کیسے نصیب ہوئی اور بیہ بلندمقام کچھے کیسے میسر آیا؟۔

کہنے لگا کہ اپنا حال کیا بیان کروں ، مرنے کے وقت نہایت مضطرب اور ناا مید تھا کہ سوائے تشق و فجو راور ظلم وجور کے میرے دامن میں کوئی عمل صالح نہیں ہے ، دیکھئے کہ اس وقت کن عذابات سے دوچار میا گرتی ہے۔ جب قبر میں رکھا گیا تو نہ پوچھئے کہ اس وقت کن عذابات سے دوچار موا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعدا یک آ واز آئی کہ اس بندے کوعذاب سے رہا کر دو۔

میں نے بارگاہِ الٰہی میں عرض کی: مولا! میرا کوئی عمل ایسا تو نہ تھا جو میری مغفرت کا باعث بن یا تا، آخرتو نے کس عمل کے باعث میری بخشش فر مائی ؟۔

آواز آئی کہ یاد کر تو ایک رات بازار کی طرف سے ایک مدرسے سے گزرا جہاں ایک طالب کو اپناسبق یاد کرنا تھا؛ مگر چراغ میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ رنخ فخم کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ جس وقت تیری سواری گزری تو مشعل کی روشن میں کتاب د مکھ کراس نے اپناسبق یاد کرلیا اور وہ نہایت خوش ہوا۔ بس اسی ایک عمل کی بنیاد پر تخفے بخش دیا گیا ہے۔ (۱)

(۱) مقاصدالصالحين:۲۶ـ

### میرےمولا! میں حاضر ہوں

کسی مردِ صالح کے بارے میں آتا ہے کہ انھوں نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! میں جب صحت مند ہوتا ہوں تیری نافر مانی کرتا ہوں۔ اور جب کمز ور ہوتا ہوں تو تیری تا بعداری میں لگ جاتا ہوں۔ یوں ہی طاقت کے زعم میں تجھے ناراض کر بیٹھتا ہوں اور نا توانی کے عالم میں تیری فر ماں برداری کرنے لگتا ہوں۔ ہاے میری عقل کو کیا ہوگیا ہے۔ کاش! میں جان سکوں کہ تو میری ندامت قبول کرلے گایا میری عقر کے جرم کی وجہ سے دُھتکاردے گا۔

یہ کہنے کے بعد وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہوگی۔ان کی والدہ ان کے پاس آئیں، پیار سے ان کے ماضے کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے ان کی بیشانی صاف کی، پھر کہنے گئیں: اے دنیا میں میری آٹھوں کی ٹھٹڈک، اور آخرت میں میرے کلیج کا چین، اپنی رونے والی بوڑھی ماں سے کلام کر اور شکتہ دل ماں کی بات کا جواب دے۔ جب آخیں کچھ اِفاقہ ہوا تو انھوں نے اپنا دل تھام لیا؛ مگر روح ، جسم میں بے چین ہونے گئی اور آنسور خساروں سے ہوتے ہوئے ان کی داڑھی کونم کرگئے۔انھوں نے اپنی ماں سے کہا: پیاری ماں! بیونی ہولناک دن کے داڑھی کونم کرگئے۔انھوں نے اپنی ماں سے کہا: پیاری ماں! بیونی ہولناک دن ہے جس سے آپ مجھے ڈرایا کرتی تھیں۔

ہائے! ضائع ہوجانے والے دنوں پرافسوس۔اوران کمبے دنوں پرحسرت! جن میں میں کوئی بلندی نہ پاسکا۔اے ماں! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے طویل مدت کے لیے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ہائے وہ وفت کتنا غمناک ہوگا اگر مجھے سر کے بل جہنم میں بھینک دیا گیا،اور وہ عالم کتنے افسوس کا ہوگا اگر جہنم میں میرےجسم کو تپایا گیا۔اے میری ماں! میں جیسا کہوں تم ویسے ہی کرنا۔

مال نے کہا: بیٹے!میری جان تھھ پر قربان، یہ بتا تو چاہتا کیا ہے؟۔ بیٹے نے کہا:

میرارخسارمٹی پررکھ دیجیے اور اسے اپنے پاؤل سے روندیے؛ تاکہ میں دنیا ہی میں ذات کا مزا چکھ لوں، اور اپنے آقاومولا کی بارگاہ میں لذت وسرور پاؤل۔ اور ممکن ہے اس کے باعث وہ رخم فر ماکر مجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دے دے۔
ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں دل کڑا کر کے اُٹھی اور اپنے بیٹے کے رخسار کومٹی سے لتھڑ دیا، اس وقت اس کی آئھوں سے پرنالے کی طرح آنسو بہدر ہے تھے۔ پھر میں نے اس کے رخسار کو اپنے قدموں سے روندا تو وہ کمزور آواز سے کہنے لگا: گذگار میں نے اس کے رخسار کو اپنی ہے۔ خطاکار اور بدکار کا بدلہ یہی ہے۔ اپنے مولا کے در پر کھڑا نہ ہونے والے کی جزایہی ہے۔ پھروہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کہنے لگا:

لبيك! لبيك! لا إله إلا أنت سبطنك إنى كنت من الظالمين.

لیعنی میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے۔اور (اپنے اوپر)ظلم وزیادتی میں نے ہی کی ہے۔ پھراسی حالت میں اس کی روح قفس عضری سے پر واز کرگئی۔

ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا تواس کا چرہ بادلوں میں گھرے ہوئے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ میں نے پوچھا: بیٹا! تیرے پروردگار نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تواس نے جواب دیا: اس نے میرے درجات بلند فرما کر جھے خاتم پیغمبرال علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جگہ عطافر مادی ہے۔
میں نے پوچھا: بیٹا! میں نے تیری وفات کے وفت تجھ سے جو پچھ سنا تھا وہ کیا

تقا؟، كَهَ لِكَا: الله عَبَ بِانَ إِلَا تَفْ غِيب سَدُ مِحِهِ آواز آئى كها عِمران! الله سجانه وتعالى كالرف بلانے والے كى دعوت قبول كرلوتو ميں نے اس دعوت يرلبيك كہا تھا۔ (۱)

(۱) بح الدموع ابن الجوزي مترجم:۲\_

### خوف خدا'باعث نجات

مشہورزاہدوواعظ حضرت محمد بن مہیج ابن ساک (م ۱۸۳ھ) فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے ایک مجلس میں تقریر کی ۔ تقریر کے دوران ایک نوجوان کھڑا ہوااور کہنے لگا: اے ابوالعباس! آج آپ نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہا ہے، ہمارے لیے صرف وہ ایک جملہ ہی کافی ہے، اگر آپ اس کے علاوہ کچھنہ کہتے تو ہمیں کچھ پروانہ ہوتی!۔

میں نے اس سے دریافت کیا وہ جملہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ خانفین کے دلول کو دوخلود (ہمیشہ رہنے) نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور وہ دوخلود یہ ہیں: جنت میں ہمیشہ رہنا ہے یا جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ نوجوان رخصت ہوگیا۔ اگلی مرتبہ جب میں نے تقریر کی تو وہ نوجوان وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے حاضرین سے اس کے متعلق دریافت کیا تو جھے بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ میں یہ سن کر اس کی عیادت کے لیے اُٹھ کھڑ اہوا۔ اس کے پاس بینج کر میں نے بوچھا: جوان! یہ تہمارا کیا حال ہوگیا ہے؟ وہ کہنے لگا: اے ابوالعباس! آپ نے اس دن دوزخ میں یا جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات کہی تھی آپ کے اس جملے نے میرے دل کے تکڑے کیا جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات کہی تھی آپ کے اس جملے نے میرے دل کے تکڑے کے اگرے کردیے ہیں۔ پھر چندروز بعد معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا اِنقال ہوگیا ہے۔

ایک رات میں نے خواب میں اسے دیکھا اور اس سے دریا فت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی ہے ، اور مجھ پرخاص کرم فرماتے ہوئے مجھے جنت میں داخل کردیا ہے۔

میں نے پوچھا:تم پراللہ کی بینوازش کیوں ہوئی؟ اس نے جواب دیا: بس اسی جملے سے متأثر ہونے کی وجہ سے جوآپ نے کہاتھا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) احیاءعلوم الدین:۱۸۷۸\_

### بارگاهِ خداوندی میں عذرخواہی

حضرت علی بن یکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھی محصہ شہر عسقلان کے ایک ایسے بزرگ کی صحبت میں گزارا جو بہت زیادہ روتے تھے، ہمہ وقت ان کی پلکیں نم رہتیں،عبادتِ الہی کا ان پر جنون سوار رہتا۔ ان کی را تیں تہجد میں بیت جا تیں اور دن اعمالِ خیر میں گزر جاتا۔ میں اخصیں اکثر دعاؤں میں (اپنی عبادتوں میں کوتا ہی ہوجانے پر) عذر پیش کرتے اور استعفار کرتے سنتا تھا۔ ایک دن وہ کو و لکام کی ایک عار میں داخل ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے باشندے اور وابستگانِ خانقاہ ان کے یاس دوڑے ہوئے آئے اور ان سے دعائیں کروانے گے۔

صبح کے وقت جب انھوں نے اس غار سے واپسی کا اِرادہ کیا۔ تو ان لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوکر عرض کرنے لگا: حضور! مجھے کوئی نصیحت فرما ئیں۔ تو انھوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا کرو؛ کیوں کہ اگر خداوندقد وس نے تہارا عذر قبول فرمالیا تو پھر مغفرت کا حصول تمہارے لیے بہت آسان ہوجائے گا، اور جنت کے اعلیٰ درجات تمہاری نشست گاہ ہوں گے جہاں تو اپنی خواہش تمنا کے مطابق رہ سکے گا۔ پھر وہ رونے گے اور ایک چیخ مار کر وہاں سے نکل آئے۔ پچھ دن انھوں نے پوں ہی زندگی بسر کی ، اور پھر ان کا انتقال ہوگیا۔ ایک رات میں نے انھیں خواب میں د کھے کر یو چھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟۔

کہنے لگے: میرا مالک ومولا اس بات سے پاک ہے کہ کوئی گئمگار اس کی بارگاہ میں عذر پیش کر کے مغفرت چاہے اور وہ اسے نا مرا دلوٹا دے اور اس کا عذر قبول نہ فر مائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے میرا عذر قبول فر مالیا، میرے گناہ بخش دیے اور لکام پہاڑ والوں کے حق میں میری سفارش قبول فر مالی۔ (۱)

(۱) بحرالدموع ابن الجوزي مترجم: ۲۶،۳۰\_

(222)

# بيطي بهي غيبت نه كرنا!

فقیہ ابوالحسن علی بن فرحون قرطبی علیہ الرحمہ اپنی مشہور کتاب 'الزاہر' میں فر ماتے ہیں کہ میرے ایک بڑے شفیق چپاتھے جن کا ۵۵۵ جمری میں شہر فاس کے اندرانقال ہوگیا تھا۔

میں نے ایک شب انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ میرے گر تشریف لے آئے ہیں۔ میں ان کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا ،اور دروازے کے قریب لیک کر بصدا کرام ان سے ملا ،اخھیں سلام کیا اور وہ گھر میں داخل ہوگئے پھران کے پیچھے پیچھے میں گھر میں داخل ہوا۔

جب وہ کمرے کے اندر تشریف لائے توایک دیوارسے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔
میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان کا بدلا ہوارنگ دیکھ کرمیں نے ان سے پوچھا: پچا
جان! اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور آپ کے رب سے آپ کو کیا پچھ ملا؟۔
کہنے گئے: بیٹا! ایک مہر بان سے مہر بانی کے سوااور کیا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے غیبت کے علاوہ ہر چیز میں مجھ پر نرمی فرمائی۔ جب سے میں نے دنیا چھوڑی ہے، اب تک غیبت کی وجہ سے قید میں ہوں۔ اب تک میرایہ گناہ معاف نہیں ہوا۔
اس لیے میری متہیں تھیجت یہی ہے کہ غیبت اور چھل خوری سے بہر حال بچتے اس لیے میری متہیں تھیجت کہی ہے کہ غیبت اور چھل خوری سے بہر حال بچتے رہنا؛ کیوں کہ میں نے برزخ میں ہی غیبت سے زیادہ کسی چیز پر مواخذہ و پکڑ ہوتے نہیں دیکھا۔

ا تنا کہہ کروہ مجھ سے رخصت ہو گئے ۔ (۱)

(۱) بحرالدموع ابن الجوزي مترجم:۴مر۲۵\_

# چند کلمات نجات کا سبب بن گئے

حضرت ابونفر حنف وزان سے روایت ہے کہ کسی شخص نے یوسف بن حسین رازی صوفی کوخواب میں دیکھ کر یو چھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، انھوں نے فرمایا: اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے میری مغفرت فرما دی ہے۔ میں نے یو چھا: کس ممل کی وجہ سے؟، تو انھوں نے فرمایا: ان چند کلمات کے سبب جومیں نے بوقت موت پڑھے تھے اور وہ ہم ہیں :

اے پروردگار! میں لوگوں کونفیحت کرتا تھالیکن خودعمل نہ کرتا تھا سومیرے عمل کی کوتا ہی کومیرے قول کی اچھائی کی وجہ سے معاف فرمادے۔(۱)

### بدنگاہی کی تباہ کاریاں

حضرت ابوبکر کتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی دوست کو پس پردہ خواب دیکھ کر بوچھا: اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ رہا؟۔ کہا: مجھ پرمیرے گناہ پیش کیے گئے اور پھر مجھ سے بوچھا گیا کہ کیا تم نے ایسا ایسا کیا ہے؟۔ میں نے کہا: ہاں۔ پھر بوچھا گیا کہ کیا تم نے ایسا ایسا کیا ہے؟۔ میں نے کہا: ہاں۔ کہتے ہیں کہ پھر بوچھا گیا کہ کیا تم نے بدیہ بھی کیا ہے؟۔ تو مجھاس کا اقر ارکرتے ہوئے شرم دامن گیر ہوئی۔

میں نے پوچھا: بیتو بتائیں کہ وہ گناہ تھا کیا کہ جس کا اقرار باعث عارتھا۔ انھوں نے کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سامنے سے حسن وجمال میں ڈوبا ہواایک بچے گزراجس پرمیری نگاہیں گڑی کی گڑی رہ گئیں، تواس کی یاداش میں مجھے

(۱) ابن عساكر بحواله شرح الصدور مترجم: ۴۶۲-

ستر سال تک اللہ کے حضور عرق ریزاں کھڑے رہنا پڑا؛ گر پھراس کی رحمت نے دشگیری کی اور آخر کا رمیں بخشا گیا۔(۱)

# فرحت ِميلا دالنبي كے فوائد

جس وفت حضورا قدس صلی الله علیه وآله وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو ابولہب کی لونڈی ثویبہ نے اسے خوش خبری دیتے ہوئے کہا کہ مبارک ہوتیرے گھر بھیجا آیا ہوا ہے۔ ابولہب نے حضورا قدس صلی الله علیه وآله وسلم کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کوآزاد کردیا۔

جب ابواہب مرگیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اپنی شقاوتِ اَزلی کی وجہ سے دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوں؛ مگراتنی بات ضرور ہے کہ ہر پیر کی رات عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے، اور جن انگلیوں سے میں نے اِشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، ان کے درمیان سے یانی رستا ہے جسے چوس کرمیں سکون یا تا ہوں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) الروض الفائق في المواعظ والرقائق: ١٦٥ ـ

### محبوب سےملا قات کا وقت

حضرت عبدالملک بن عمیرعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جھے حضرت ربعی بن خراش (م م م الھ) نے بتایا کہ ہم تین بھائی تھے، اور ہم میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ روزے رکھنے والا ہمارا مجھلا بھائی تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے دونوں بھائیوں کو چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب واپس گھر پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ میراوہی عبادت گزار بھائی مرض الموت میں مبتلا ہے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ ابھی کچھ در قبل اس کا انتقال ہو چکا ہے۔

لوگوں نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں اس کے لیے گفن لینے چلا گیا۔ جب گفن لینے کپڑا ہٹ گیا۔ جب گفن لے کرآیا تو یکا کی میرے اس مردہ بھائی کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ میں نے بڑی حیرانگی کے عالم میں جواب دیا اور اس سے پوچھا: میرے بھائی! کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگیا؟۔ اس نے کہا: جی ہاں!۔ الجمد لللہ! میں دوبارہ زندہ ہو چکا ہوں اور تم سے جدا ہونے کے بعد میں اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرا رب مجھ سے بہت خوش ہے، اوروہ یاک پروردگار جھے سے ناراض نہیں۔

اس نے جھے سبزرنگ کے رکیٹی ملے عطافر مائے اور میں نے اپنا معاملہ تمہارے معاطے سے بہت آسان پایا؛ لہذاتم نیک اعمال کی طرف خوب رغبت کرواور سسی بالکل نہ کرو،اور (موت) سے بھی بے خبر نہ رہنا۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد الحمد للہ! میری ملاقات، میری چاہتوں کے محور محبوب داور سیدوسرورعلیہ الصلاق والسلام سے ہوئی۔ انھوں نے کرم فرماتے ہوئے اِرشاد فرمایا: جب تک تم نہیں والسلام سے ہوئی۔ انھوں نے کرم فرماتے ہوئے اِرشاد فرمایا: جب تک تم نہیں والسلام میری جہیز و تھین میں جلدی کرو، آؤگ میں تہاری (قبر) سے نہیں جاؤں گا؛ لہذاتم میری جہیز و تھین میں جلدی کرو،

ایک ذرا تا خیر نه کرو؛ کیول که قبر میں میری ملاقات مصطفے جانِ رحمت صلی الله علیه وسلم سے ہونے والی ہے۔

کی روح اس کی آنگھیں بند ہو گئیں اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے بدن سے نکلی جیسے کوئی کنگر جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ مَۃ میں اُتر جاتا ہے۔

جب بیرواقعہ اُم المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا گیا تو انھوں نے اس کی تقیدیق کی اور فر مایا: ہم بیرحدیث بیان کرتے تھے کہ اس اُمت میں ایک شخص ایسا ہوگا جومرنے کے بعد بات کرےگا۔

حضرت ربعی بن خراش علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں کہ میرا وہ بھائی سخت سردی کی را توں میں بہت زیادہ قیام کرتا اور سخت گرمی کے دنوں میں ہم سے زیادہ روز بے رکھا کرتا تھا۔(۱)

# صبروشكر سي لبريز زبان

حضرت عبدالرحمٰن بن عمرواُوزاعی علیہ الرحمہ (م ۱۵۷ھ) فرماتے ہیں : مجھے ایک بزرگ نے میدواقعہ سنایا کہ میں اولیا ہے کرام کی تلاش میں ہروفت سرگر دال رہتا اور ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈ نے کے لیے صحراوُں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پھراکرتا؛ تا کہان کی صحبت سے فیض یاب ہوسکوں۔

ایک مرتبہاسی مقصد کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا، جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ویران سی جگہ میں ایک خیمہ دیکھا، جس میں ایک ایساشخص موجود تھا جس کے ہاتھ، پاؤں اور آئکھیں (جذام کی ) بیاری کی وجہ سے ضائع ہوچکی تھیں؛ لیکن اس

(۱) عيون الحكايات ابن الجوزي مترجم: ارس١٥٣،١٥٣.....الاستيعاب في معرفة الاصحاب: ارس١٦٣.

حالت میں بھی وہ مر دِعظیم ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد وثنا کر رہاتھا:

اے میرے پروردگار! میں تیری وہ حمد کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوق کی حمد کے

برابر ہو۔ اے میرے مالک ومولا! بے شک تو تمام مخلوق کا خالق ہے اور توسب

پر فضیلت رکھتا ہے، میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مخلوق
میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔

وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی بیرحالت دیکھی تو میں نے کہا: خدا کی تشم! میں اس شخص سے بیرضرور پوچھوں گا کہ کیا حمہ کے بیر پاکیزہ کلمات مہمیں سکھائے گئے ہیں یا تمہمیں الہام ہوئے ہیں؟۔ چنا نچہ اسی ارادے سے میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا: اس مے بات میں تم سے ایک چیز سے متعلق سوال کرنا چا ہتا ہوں کیا تم جواب دوگی۔۔وہ کہنے لگا: اگر مجھے معلوم ہوا تو ان شاء اللہ ضرور جواب دول گا۔

میں نے کہا: وہ کون سی نعت ہے جس پرتم اللہ کی تمرکر ہے ہواور وہ کون سی فضیلت ہے جس پرتم شکراَ داکر رہے ہو؟۔ وہ خض کہنے لگا: کیا تو دیکھا نہیں کہ میر ب رب نے میر ب ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟۔ میں نے کہا: کیوں نہیں، میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا: دیکھو! اگر اللہ سجانہ وتعالی چاہتا تو مجھ پر آسان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر داکھ بنادیتی۔ اگر وہ پروردگار چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے جا کر داکھ بنادیتی۔ اگر اللہ چاہتا تو سمندر کو حکم فرما تا جو مجھے غرق کر دیتا یا پھر زمین کو حکم فرما تا تو وہ مجھے اپنے اندر دھنسادیتی کیکن دیکھو کہ پروردگار عالم نے مجھے ان تا وہ مجھے اپنے اندر دھنسادیتی کیکن دیکھو کہ پروردگار عالم نے مجھے ان تم مصیبتوں سے محفوظ رکھا، پھر میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ اُدا کروں، اس کی حمد وثنا کیوں نہ کروں اور اس پاک پروردگار سے ٹوٹ کر محبت کیوں نہ کروں!۔

پھر وہ مجھ سے کہنے لگا: مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر کر دوگے تو تمہار ااِحسان

ہوگا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا: میرا ایک بیٹا ہے جونماز کے اُوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے اور اسی طرح اِفطاری کے وقت بھی آتا ہے لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا، اگرتم اس کے بارے میں پچھ معلومات فراہم کردوتو تہارا اِحسان ہوگا۔

میں نے کہا: میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا،اور پھر میں بیہ سوچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا کہ اگر میں نے اس مردِ صالح کی ضرورت پوری کردی تو شایداسی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہوجائے۔ چنا نچہ میں اس کے بیٹے کی تلاش میں ایک طرف چل دیا۔ چلتے چلتے جب ریت کے دوٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں شھٹھک کررہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھارہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بیاسی شخص کا بیٹا ہے۔ مجھے اس کی موت پر بہت افسوس ہوا اور میں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور والیس اس شخص کے خیمے کی طرف چل دیا۔

میں بیسوچ رہاتھا کہ اگر میں نے اس پریشان حال شخص کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر فوراً ہی سنادی تو وہ بیخبرس کر کہیں مرہی نہ جائے۔ آخر کس طرح اسے بیع غمناک خبر سناؤں کہ اسے صبر ہوجائے۔ چنا نچہ میں اس شخص کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، پھر میں نے اس سے پوچھا: میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا تم جواب دوگی؟ بیس کروہ کہنے لگا کہ اگر جھے معلوم ہوا تو انشاء اللہ ضرور جواب دوں گا۔

میں نے کہا:تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت سیدنا ابوب علیہ السلام کا مقام ومرتبہ زیادہ ہے یا تمہارا؟۔ بیس کروہ کہنے لگا: یقیناً حضرت ابوب کا مقام ومرتبہ ہی زیادہ ہے۔میں نے کہا: جب اُن کو صیبتیں پہنچیں تو انھوں نے ان بڑی

بڑی مصیبتوں پر صبر کیا یا نہیں؟ وہ کہنے لگا: حضرت ایوب علیہ السلام نے کما حقہ مصیبتوں برصبر کیا۔

میں نے کہا:ان کوتواس قدر بیاری اور مصیبتیں پہنچیں کہ جولوگ ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے انھوں نے بھی ان سے دوری اختیار کرلی، اور راہ چلنے والے ان سے إعراض کر کے نکل جاتے تھے۔ کیا انھوں نے ایسے عالم میں صبر سے کام لیا یانہیں؟۔

وہ شخص کہنے لگا: بیٹک انھوں نے الیی حالت میں صبروشکرسے کام لیااور صبروشکر کاحق اُدا کر دیا۔ بیس کرمیں نے اس شخص سے کہا: پھرتم بھی صبر سے کام لو۔ سنو!ا پنے جس بیٹے کاتم نے تذکرہ کیا تھااس کو درندہ کھا گیا ہے۔

یین کراس شخف نے کہا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے دل میں دنیا کی حسرت ڈالی۔ پھر وہ شخص زار وقطار رونے لگا اور انتار ویا کہ اس کی روح پرواز کرگئی۔ میں نے اناللہ واناالیہ راجعون پڑھااور سوچنے لگا کہ میں اس جنگل و بیابان میں اس جنجہیز وتکفین کیسے کروں گا، یہاں اس ویرانے میں میری مددکوکون آئے گا۔

ابھی میں بیسوچ ہی رہاتھا کہ اچا تک ایک سمت مجھے دس بارہ سواروں کا قافلہ نظر آیا۔ میں نے انھیں اشارے سے اپنی طرف بلایا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا: تم کون ہواور بیمردہ شخص کون ہے؟ میں نے انھیں ساراوا قعہ سنایا تو وہ وہیں رک گئے اوراس شخص کو سمندر کے پانی سے شمل دیا اوراسے وہ کفن پہنایا جوان کے پاس تھا، پھر جھے اس کی نمازِ جنازہ پڑھانے کو کہا تو میں نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھائی ، اورانھوں نے میری اِ قتد امیں نماز اُ داکی۔

پھر ہم نے اس عظیم شخص کو اس خیمہ میں دفن کر دیا۔ ان نورانی چہروں والے بزرگوں کا قافلہ ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں وہیں اکیلارہ گیا، رات ہو چکی تھی ؛کیکن

میرا و ہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہاتھا، مجھے اس صابروشا کر انسان سے محبت ہوگئ تھی، میں اس کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا، پچھ دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا کہ میں اور وہ شخص ایک سبز قبے میں موجود ہیں اور وہ شخص ایک سبز قبے میں موجود ہیں اور وہ سبزلباس زیب تن کیے کھڑے ہوکر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔

میں نے اس سے پوچھا: کیا تو میرا وہی دوست نہیں جس پر مصبتیں ٹوٹ پڑی تھیں اور وہ انقال کر گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: ہاں!، میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا: یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ عظیم الشان مرتبہ کیسے میسر آیا اور تمہار بساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟۔ یہ بن کروہ کہنے لگا: الحمد للد! جھے میر بے رب کریم نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطافر مایا ہے جومصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور جب انھیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکراً دا کرتے ہیں۔

حضرت امام اوزاعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اس بزرگ سے بیرواقعہ سناتب سے میں اہل مصیبت سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔(۱)

# اہلُ اللّٰہ کی متبرک مجلسیں

حضرت صالح المرى عليه الرحمه (م٢ ا اه) الكمحفل مين وعظ فر مار ہے تھے۔ انھوں نے اپنے سامنے بیٹھنے والے ایک نوجوان سے کہا کہ کوئی آیت پڑھو، تو اس نے بیآیت پڑھ دی :

وَ ٱنُـذِرُهُـمُ يَـومَ الأزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ، مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّ لاَ شَفِيعٍ يُّطَاعُ 0 (سررَ مُون:١٨/٢٠)

<sup>(</sup>۱) عيون الحكايات ابن الجوزي مترجم: ۱۳۹،۱۴۲/۱۱

اورآپ اُن کو قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈرائیں جب ضبطِ غم سے
کیجے منہ کو آئیں گے۔ ظالموں کے لئے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا اور نہ کوئی
سفار شی جس کی بات مانی جائے۔

بيآيت س كرآب نے فرمايا: كوئى ظالم كا دوست يا مددگار كيسے ہوسكتا ہے كہ وہ تو الله تعالیٰ کی گرفت میں ہوگا؟۔ بے شکتم سرکشی کرنے والے گنہ گاروں کو دیکھوگے کہ اضیں زنچیروں میں جکڑ کرجہنم کی طرف لے جایاجار ہاہوگا اور وہ برہنہ یاؤں ہوں گے۔ان کےجسم بوجھل، چہرے سیاہ،اورآ تکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔وہ پکار کر کہیں گے: ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے!، آخر ہمیں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جارہا ہے اور آخر کا رہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟۔ فرشتے انھیں آگ کے کوڑوں سے ہانگیں گے، بھی وہ منہ کے بل گریں گے اور مجھی اٹھیں تھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب روروکراُن کے آنسوخشک ہوجائیں گے تو خون کے آنسو رونا شروع کردیں گے۔ان کے دل دہل جائیں گے اور وہ جیرانی ویریشانی کے عالم میں ہوں گے۔اگر کوئی انھیں دیکھ لے توان پر نگاہ نہ جماسکے گا۔ نہ دل ۔ کوسنجال سکےگا،اور بیہولنا ک منظرد مکھنے والے کے بدن پرلرزہ طاری ہوجائے گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت صالح مری علیہ الرحمہ پھوٹ پھوٹ کر گریہ وزاری كرنے لگے اور پھر آہ بھر كر كہنے لگے: افسوس! كيسا خوفناك منظر ہوگا وہ ۔ بيہ كہہ كر پھر رونے گلےاوران کوروتاد مکھ کرلوگ بھی رویڑے۔

اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا:حضور! کیا بیسار امنظر بروزِ قیامت ہوگا؟۔آپ نے فرمایا: ہاں! اور بیمنظر زیادہ طویل نہ ہوگا؛ کیوں کہ جب انھیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا توان کی آ وازیں آنا بند ہوجا کیں گی۔ بیس کرنو جوان نے ایک چنے ماری اور کہا: افسوس! میں نے اپنی ساری زندگی غفلتوں کی نذر کردی۔افسوس! میں

کوتا ہیوں کا شکار رہا۔افسوس! میں نے اپنے پروردگار کی تھم عدولی کی۔ آہ میں نے اپنی زندگی فضول وعبث گنوادی۔ ہیے کہ کرزار وقطار رونے لگا۔

پچھ دریے بعد مناجاتی انداز میں عرض کرتا ہے: اے میرے پروردگار! میں اپنے گنا ہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، جھے تیرے سواکسی سے غرض نہیں، میری جو برائیاں ہیں آخیس معاف فرما کر جھے قبول کر لے۔ جھ سمیت تمام حاضرین پراپنافضل وکرم فرمااور ہمیں اپنی سخاوت سے مالا مال کردے۔ یاارتم الراحمین! میں نے گنا ہوں کی گھری تیرے سامنے رکھ دی ہے اور صدق دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر آج تو نے جھے قبول نہ کیا تو پھر میں ہلاک ہوجاؤں گا۔

ا تنا کہہ کروہ نو جوان غش کھا کر گر پڑااور بے ہوش ہو گیا۔اور چندروز تک بستر علالت پرگز ار کرانقال کر گیا۔اس کے جنازے میں کثیرلوگوں نے شرکت کی ،اور روروکراس کے لیے دعا ئیں کی گئیں۔

حضرت صالح مری علیہ الرحمہ اس نوجوان کا ذکر اکثر اپنے وعظ میں کیا کرتے سے۔ ایک دن کسی نے اس نوجوان کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ، تو اس نے جواب دیا: مجھے حضرت صالح المری کی مجلس سے بہت سی برکتیں نصیب ہوئیں ، اور اسی کی برکت سے مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ (۱)

سلام ہوروزِ جمعہ پر!

حضرت نصر بن محمر معروف به نقیه ابواللیث سمر قندی اپنی کتاب'' تنبیه الغافلین'' میں ایک بڑارفت انگیز اور دل لگتا واقعه نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سناوہ فرماتے تھے: مجھ تک صالح المری کا بیرقصہ پہنچا کہ وہ جمعہ کی رات کو

(۱) كتاب التوابين: ۱۵۲ تا ۱۵۲ ـ

جامع مبجد میں نمازِ فجر پڑھنے آئے، راستہ میں ایک مقبرہ ملا، دل میں آیا کہ صحصاد ق کے وقت مسجد چلے جائیں گے (بیسوچ کر) مقبرے میں تشہر گئے، دور کعت نماز پڑھی اور ایک قبر سے کچھ سہارا لگا لیا اور آئکھوں میں نیند بھر آئی، کیا دیکھتے ہیں کہ سب اصحاب قبور قبروں سے نکل کرایک جگہ حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے گئے۔

رمیس نے اس وقت ) ایک نوجوان کو دیکھا کہ میلے کپڑے میں اُ داس ومغموم بیٹھا ہے ، استے میں خوان بوشوں سے ڈھکے بہت سے خوان آئے ، ہرآ دمی اپنا اپنا خوان لے کر چلتا بنا آخر وہی جوان بے چارہ رہ گیااس کے پاس پھی بھی نہ آیا، وہ غم خوان لے کر چلتا بنا آخر وہی جوان بے چارہ رہ گیااس کے پاس پھی بھی نہ آیا، وہ غم کا مارا اُ داسی کے عالم میں اٹھ کر کھڑا ہوگیا، جب قبر میں داخل ہونے لگا تو صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا: اے اللہ کے بندے! تو اُ داس کیوں ہے؟ تو اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ کس قدرخوان آئے ہوئے تھے؟، میں نے کہا ہاں! اس نے کہا یہ چقہ تھا کف تھے جو اُن کے واسطے ان کے خیرخوا ہوں اور دوست آشنا وُں نے کہا یہ چھے تھے۔ وہ جو بھی صدقہ و دعا وغیرہ کرتے ہیں ان کو جمعہ کی رات پہنچا ہے۔ میں ملک ہندکا رہنے والا ہوں ، اپنی مال کو لے کر جج کے واسطے آیا ہوا تھا، بھر ہی پہنچا ہے۔ میں ملک ہندکا رہنے والا ہوں ، اپنی مال کو لے کر جج کے واسطے آیا ہوا تھا، بھر ہی پہنچا تو میر اانقال ہو گیا میر کی ماں نے میر بے بعد نکاح کر لیا اور دنیا میں مشغول ہو کر جھے عمول گئی، نہ منہ سے بھی نام لیتی ہے اور نہ زبان سے بھی دعا کرتی ہے ، اب میں غملین نہ ہوں تو کیا کروں ، میر اکوئی نہیں جو جھے یا دکر ہے۔ شعول آئی ، نہ منہ سے بھی نام لیتی ہے اور نہ زبان سے بھی دعا کرتی ہے ، اب میں غملین نہ ہوں تو کیا کروں ، میر اکوئی نہیں جو جھے یا دکر ہے۔

تب حضرت صالح المرى كہتے ہيں كہ ميں نے اس سے پوچھا تيرى ماں كہاں ہے؟ اس نے پتا بتاديا۔ ميں نے ضبح كى نماز پڑھى اوراس كا گھر ڈھونڈ تا ہوااس تك كہنچا۔ اندر سے آواز آئى، تو كون ہے؟، ميں نے كہا: صالح المرى۔اس نے جھے اندر بلا يا اور ميں چلا گيا۔

میں نے کہا: بہتریہ ہے کہ میری اور تیری بات کوئی دوسرانہ سے۔اس نے کہا:

ٹھیک ہے۔ پھر حضرت صالح المری نے فرمایا: اللہ تعالی تجھ پر رحم کرے۔ تیراکوئی بیٹا ہے؟، بولی نہیں، میں نے پوچھا: بھی ہوا تھا، تب وہ سانس بھرنے گی اور بولی: ایک جوان بیٹا تھا مگر مرگیا تب میں نے وہ مقبرہ والاقصہ اس سے بیان کر دیا، اس کے آنسو بہنے گئے اور کہنے گی: اے صالح المری! میراوہ بیٹا میرا کلیجا تھا۔ پھراس نے جھے ہزار درہم دیے اور کہا کہ میر نو ویشم کی طرف سے خیرات کر دیجے گا اور اب جب تک دم میں دم ہے میں اس کو دعا وخیرات میں یا دکرنا نہ بھولوں گی۔

صالح المری فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ ہزار درہم خیرات کردیے، اورا گلے جمعہ کی رات پھر میں اُس مقبرے میں گیا، دور کعت پڑھی اور ایک قبر کے سہارے سر جھکا کر بیٹے گیا۔ پھر میں نے ان لوگوں کو قبروں سے نکلتے دیکھا اور اس جوان کو بھی دیکھا کہ وہ سفید کپڑے بہتے ہوئے نہایت ہشاش بشاش میرے پاس آ کر کہنے لگا اے صالح المری! اللہ آپ کا بھلا کرے، جھے کو ہدیدا ور تخذیبی گیا ہے۔ میں نے کہا: تم جعہ کو بچیا نتے ہو؟، کہا: ہم تو ہم جانورتک پہنچا نتے ہیں، اور بیکہا کرتے ہیں :

سلام ليوم صالح يعنى يوم الجمعة -انتهى -

مبارك دن يعنى روز جمعه كوسلام ـ (١)

### جنت کی اُبدی نعمتیں

حضرت سری بن کیلی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں کہ حضرت والان بن عیسیٰ قزویٰ علیہ الرحمہ اپنے ز مانے کے مشہورا کا ہراولیا میں سے تھے۔اورعبادت وریاضت میں ان کا مقام ومرتبہ بہت اونچا تھا۔ وہ مجھ سے فر مانے لگے: ایک مرتبہ میں رات کے

<sup>(</sup>۱) تنبيه الغافلين لفقيه ابوالليث سمرقندي \_

پچھلے پہر تہجد کے لیے مسجد میں گیا، اللہ تعالی نے جتنی تو فیق دی اتنی در میں نے نماز پڑھی اور ذِکراَ ذکارکیا، پھر مجھ پر نیندکا غلبہ ہوا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک قافلہ مسجد میں آیا ہے، اہل قافلہ کے چہرے نہایت حسین وجمیل اور نورانی ہیں۔ میں نے جان لیا کہ یہ اِنسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ان کے ہاتھوں میں تھال ہیں جن میں عمدہ آٹے کی برف کی طرح سفید روٹیاں ہیں، ہرروٹی پر انگوروں کی طرح حجو ٹے چھوٹے چھوٹے جیوں میں ہیں۔

اہل قافلہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے گئے: بیدوٹیاں کھالو۔ میں نے کہا: میرا تو روزہ ہے۔ تو وہ کہنے گئے: بیمسجد جس کا گھر ہے اس نے تھم دیا ہے کہتم بیکھانا کھالو۔ میں نے کھانا شروع کر دیا کہ جب میرا مالک حقیقی جھے تھم دے رہاہے تو پھر میں کیوں نہ کھاؤں!۔

کھانے کے بعد میں نے وہ موتی اُٹھانا چاہے تو مجھے کہا گیا: انھیں چھوڑ دو، ہم تمہارے لیےان کے بدلےایسے درخت لگائیں گے جن کے پھل ان موتیوں سے کہیں بہتر ہوں گے۔

میں نے کہا: وہ درخت کہاں لگائے جائیں گے؟۔کہا گیا: ایسے گھر میں جو کبھی ہر باد نہ ہوگا، اور وہاں ہمیشہ پھل اُ گئے رہیں گے، بھی ختم نہ ہوں گے، اور نہ ہی خراب ہوں گے، وہ ایسا ملک ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا، وہاں ایسے کپڑے ہوں گے جو بھی بوسیدہ نہ ہول گے، اس گھر میں خوشی ہی خوشی ہے، میٹھے پانی کے چشمے رواں دواں ہیں، وہاں سکون وآ رام ہے، تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں ایسی پا کباز ہویاں ہیں جو فرماں بردار، ہمیشہ خوش رہنے والیاں، اور دل کو بھانے والیاں ہیں، وہ نہ تو گھی ناراض ہوں گی اور نہ ہی ناراض کریں گی؛ لہذا دنیا میں جتنا ہو سکے تم نیک اعمال کی کثرت کرو، بید دنیا تو نیندگی ما نند ہے کہ آ نکھ کھلتے ہی رخصت ہوجائے گی؟

اس کیے اس میں جتنا ہو سکے اعمالِ صالحہ کا ذخیرہ کرلواور جلدی سے جنت کی طرف آجاؤجہاں دائمی نعتیں ہیں۔

پھر میری آنکھل گئی؛ کین ابھی تک میرے ذہن میں وہ خواب مایا ہواتھا، اور میں جلدی جلدی اُس گھر (بہشت) میں پنچنا چاہتا تھا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔
حضرت سری بن کیجیٰ علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں: اس کے بعد حضرت والان بن عیسیٰ قزویٰ علیہ الرحمہ تقریباً پندرہ روز زندہ رہے، پھران کا انتقال ہوگیا۔ جس رات انتقال ہوا، میں نے اسی رات ان کوخواب میں دیکھا، اور پوچھا: کیا حال ہے؟، تو مجھ سے فرمانے گئے: کیا تم اِن درختوں کے پھلوں کو دیکھ کرمتجب ہورہ ہوکہ ان میں کیسے کیسے پھل گئے ہوئے ہیں؟۔

میں نے پوچھا: آپ کے لیے جنت میں جو درخت لگائے گئے ہیں ان میں کس طرح کے پھل ہیں؟، فرمایا: وہ تو ایسے ہیں کہ جن کی تعریف وتو صیف میرے بیان سے باہر ہے۔ خدا کی عزت کی قتم! جب کوئی الله سبحانہ وتعالیٰ کا مہمان بنتا ہے تو وہ پاک پروردگاراس کوالی الیی تعمیں عطافر ما تا ہے جن کے اُوصاف بیان نہیں ہوسکتے، اس کے کرم کی کوئی انتہائہیں، اوروہ اپنے بندوں پر بے پناہ مہر بان ہے۔(۱)

## گنه گار جب پر ہیز گار بن گیا

حضرت ابوہاشم الصوفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بھرہ جانے کا اِرادہ کیا اورایک ساحل پرآیا تا کہ سی کشتی میں سوار ہوکر جانب منزل روانہ ہوجاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شتی موجود ہے، اور اس میں ایک لونڈی اور اس کا مالک سوار ہونا چاہا تو لونڈی کے مالک نے

(۱) عيون الحكايات ابن الجوزي مترجم: ١٧١١ ١٥٣ ما السنوة الصفوة ٢٠١٠ م ٨٠٨.

کہا:اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں، ہم نے بیرساری کشتی کرا بیر پر لے لی ہے؛ لہٰذاتم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔

لونڈی نے جب یہ بات سی تواس نے اپنے آقا سے کہا: اس مسکین کو بٹھا لیجی، شایدراستے میں ہمارے کام آئے۔ چنانچہ اس لونڈی کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جمومتی ہوئی بھرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی۔موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔وہ دونوں خوشگوار موسم سے خوب لطف اندوز ہور ہے تھے۔

پھر مالک نے کھا نامنگوایا اور دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انھوں نے کے لیے بیٹھے تو انھوں نے مجھے آ واز دی: اے مسکین! تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھا نا کھاؤ۔ مجھے بہت زیادہ بھوک گی ہوئی تھی اور میرے پاس کھانے کو پچھ تھا بھی نہیں؛ چنانچے میں اُن کی دعوت پران کے ساتھ کھانے لگا۔

جب ہم کھانا کھا چکے تواس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا: اب ہمیں شراب پلاؤ۔ لونڈی نے فوراً شراب کا جام پیش کیا، اور وہ شخص شراب پینے لگا، پھراس نے تھم دیا کہاس مسکین کو بھی شراب پلاؤ۔ میں نے کہا: اللہ تچھ پر رحم فر مائے، میں تمہارامہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہر گرنہیں پیوں گا۔اس نے کہا: ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی!۔

پھر جب وہ شراب کے نشے میں مست ہوگیا تو لونڈی سے کہا: سارنگی لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔لونڈی سے کہا: سارنگی لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔لونڈی ساز لے کرآئی اوراپنی پرکشش آواز میں گانے لگی۔اس کا مالک گانے سنتار ہااور جھومتار ہا۔لونڈی بھی سارنگی بجاتی رہی اوراپنے مالک کا دل خوش کرتی رہی۔

بيسلسله كافي ديرتك چلتار ما، وه دونول اپني ان رنگينيول ميں بدمست تصاور

میں اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیرگز رگئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا، اور کہنے لگا: کیا تونے پہلے بھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو، کتنے پیارے انداز میں اس حسینہ نے گایا ہے!، کیاتم بھی ایسا گاسکتے ہو؟۔

میں نے کہا: میں ایک ایسا کلام آپ کو سناسکتا ہوں جس کے مقابلے میں ہے گانا کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے جمران ہو کر کہا: کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہوسکتا ہے!۔ میں نے کہا: ہاں! اس سے بہت بہتر کلام ہے۔ اس نے کہا: اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ذراہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو میں نے سور ۂ تکویر کی تلاوت شروع کردی:

إِذَا الشَّمْسِسُ كُوِّرَتُ ، وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَثُ ، وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَثُ ، وَ إِذَا الْجَبَالُ سُيِّرَتُ 0 (سورة كوي:١٨٨١ ٣٣)

جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔اور جب ستارے(اپنی کہکشاؤں سے) گر پڑیں گے۔اور جب پہاڑ (غبار بنا کرفضامیں) چلادیے جائیں گے۔

میں تلاوت کرتا جارہاتھا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی جارہی تھی۔ اس کی آنھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ بڑی توجہ و عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی کو سنتار ہا۔اییا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کومنور کر پچکی ہیں اور یہ کلام تا ثیر کا تیر بن کراس کے دل میں اُتر چکا ہے،اب اسے شق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جارہی تھی۔تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت پر پہنچا:

وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ 0 (سورة كور:١٠/٨١)

اور جب اَعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔

تواس نے اپنی لونڈی سے کہا: جا! میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں انڈیل دیے۔

**239**)

سارنگی، باجا، اور آلاتِ لہوولعب سب توڑؤالے، پھر وہ بڑے مود بانہ انداز میں میرے قریب آیا اور جھے سینے سے لگا کر بچکیاں لے لے کررونے لگا اور پوچھنے لگا: اے میرے بھائی! میں بہت گنہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گنا ہوں میں گزار دی،اگر میں اُب تو بہ کروں تو کیا اللہ سجانہ وتعالی میری تو بہ قبول فرمالے گا؟۔

میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا: بے شک اللہ تعالی تو بہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پائیزگی حاصل کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی مایوں نہیں لوشا،تم اس سے تو بہ کرو، وہ ضرور قبول فرمائےگا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِيْنَ 0 (سورة بقرة ٢٢٢/٢) بيثك الله بهت توبه كرنے والول سے محبت فرما تا ہے اور خوب پا كيزگى اختيار كرنے والوں سے محبت فرما تا ہے۔

چنانچاس شخص نے میرے سامنے اپنے تمام سابقہ گنا ہوں سے تو ہد کی اور خوب رور وکر معافی ما نگنار ہا۔ پھر ہم بھرہ پنچے اور دونوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کرلی۔ چالیس سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ چالیس سال کے بعد اس مر دِصالح کا اِنقال ہوگیا۔ جھے اس کا بہت غم ہوا، پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا: اے میرے بھائی! دنیا سے جانے کے بعد تہارا کیا بنا؟ اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟۔ اس نے بڑی دل رُبا اور شیریں آواز میں جواب دیا:

دنیا سے نکلنے کے بعد مجھے میرے رب ذوالجلال نے جنت میں جگہ عطا فرما دی۔میں نے پوچھا:اے میرے بھائی!تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟اس نے جواب دیا: جب آپ نے مجھے بیآ یت سنائی تھی :

وَ إِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتْ 0 (سورۂ تویر:۱۰/۸۱) اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ تو اُسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں اِنقلاب آگیا تھا۔بس اسی وجہ سے میری مغفرت ہوگئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی۔(۱)

# بالكل تزوتازهجسم

حضرت قیس بن ابو حازم فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید تمیمی رضی اللہ عنہ کے افراد خانہ میں سے سی نے انھیں خواب میں دیکھا، تو انھوں نے فرمایا: تم لوگوں نے مجھے ایسی جگھے ایسی جگھے دفن کر دیا ہے جہاں پانی رس رس کر اندر آر ہاہے، اور اس سے مجھے اُذیت پہنچ رہی ہے؛ لہذا جتنی جلدی ہو سکے میری بیجگہ تبدیل کردو۔

چنانچہلوگوں نے جب اُن کی قبر کھودی تو ان کا جسم بالکل ایسے ہی تر و تازہ پڑا ہوا تھا جیسے اُن کی تدفین عمل میں آئی تھی ، ہاں! بس داڑھی کے چند بال اِدھراُ دھر ہو گئے تھے۔(۱)

### آسانون برخاطر مدارات

صاحب ذیل طبقات الحنابله فرماتے ہیں که حضرت بہاء الدین بعلی کے کسی دوست نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک شب انھیں خواب میں دیکھااور پوچھا: آپ کہاں ہیں؟ ۔ فرمایا: کچھدن ہوئے فردوس بریں میں داخل کر دیا گیا ہوں۔

- (۱) عيون الحكايات ابن الجوزي مترجم: ١٨٥ ٣٠ تا ١٥٠٠ـ
- (۲) مصنف عبدالرزاق: ۳ ر ۲۵ مدیث: ۲۲۵۷ ـ

**(241)** 

کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: تو پھرآپ اس سے پہلے کہاں تھے؟، فرمایا: قبل ازیں میری ضیافت اور خاطر مدارات ہورہی تھی۔(۱)

### آؤميرا نامهُ اعمال پڙهلو

کسی مردِصالح نے حکایت بیان کی ہے کہ جب قاضی ابوبکر الاشعری کا انتقال ہوگیا تو میں نے در پردہُ خواب ایک ایسی جماعت کودیکھا جن کے کپڑے نہایت سفید سخے، چہرے چمک رہے تھے اور ان کے بدن سے بھینی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔
میں نے ان لوگوں سے بوچھا: آپ لوگ کہاں سے آرہے ہیں؟ بولے: قاضی ابوبکر الاشعری کی زیارت کر کے۔

میں نے پوچھا: ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ بولے: اللہ نے انھیں بخشا بھی اوران کے درجات بھی بلند کیے؛ چنانچے میں ان کی طرف دوڑا ہوا گیا۔ کیاد بھتا ہوں کہ وہ ایک سرسبز وشاداب باغ کے اندرسفید کپڑوں میں ملبوس تشریف فرما ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اُن کے اُحوال دریافت کروں کہ استے میں اُن کی تلاوت کی زوردار آواز میرے کا نوں سے ککرائی :

هلوه الحَرَهُ وا كِتَابِيهُ ، إنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيهُ ، فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ٥ (سورة الحاقة: ٢١١ (٢٢١٩) عِيْشَةٍ وَلَى جَنَّةٍ عَالِيةٍ ٥ (سورة الحاقة: ٢١٥ (٢٢١٩) آوَمِيرانامهُ اعمال پڙهاو مِين قيقين ركمتاتها كمين اپنحساب و (آسان) يانے والا مول سووه پنديده زندگي بسركر كا ، بلندو بالا جنت مين - (١)

<sup>(</sup>۱) زمل طبقات الحنابله: ۱ ر ۳۵۹ ـ

<sup>(</sup>٢) آثارُ البلادواخيار العياد: ١٢٦١\_

اعظم بھی تے، ان کے بارے بیں آتا ہے کہ شاہ عقد الدولہ کوا کی مرتبہ ملک روم ایک قاصد المعظم بھی تے، ان کے بارے بیں آتا ہے کہ شاہ عقد الدولہ کوا کی مرتبہ ملک روم ایک قاصد تھے؛ کی ضرورت پیش آئی، روی چوں کہ بڑے ذین و نقاد ہوتے تھے؛ اس لیے اس نے اس سلسلہ بیں لوگوں سے مشورہ کیا۔ متفقہ طور پر حضرت ابو بکر اشعری کا نام پیش کیا گیا؛ کیوں کہ وہ ترکی بترکی جواب دینے بیں اُپنا جواب آپ تھے۔ چنا نچہ آپ روم بھی دیے گئے۔ ادھر جب قیمر روم کومعلوم ہوا تو اس نے اپ در بار بیں داخل ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا ادھر جب قیمر روم کومعلوم ہوا تو اس نے اپ در بار بیں داخل ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا خصوصی دروازہ بنوادیا؛ کیوں کہ اسے پتا تھا کہ مسلمان (اللہ کے سوا) کی کے سامنے بحدہ نہیں گزارتے تو کم از کم جھک ہی کر در بار بیں چلیں آئیں؛ چنانچہ جب قاضی دروازے کے قریب تو توقع بیٹے تو انھوں نے فوراً صور تحال کو محسوس کر لیا، اور اپنی پشت دروازے کی طرف کر کے خلاف توقع بیٹے پتھے کر کے اندر داخل ہوئے۔ قیمر روم بید کھی کرائن کی ذبانت و فطانت کی دادد یے بغیر ندرہ سکااور پھراس واقعے نے اس کے دل بیں آپ کی ہیت وعظمت کا سکہ بھادیا۔ پیغام پہنچانے کے بعد قاضی ابو بکر الاشعری نے قیمر کے اردگر دیکھی توار یوں کو دیکھی کر بطور طفر کہا: ہم تو آپ کو نابغہ میں آپ کی بیت و تھے بھی ابال ہے، اور تمہار سے الی وعیال کیے ہیں؟۔ بین کر قیمر نے کہا: ہم تو آپ کو نابغہ عمر تھے بھی بھی جہور نے بھی اس ہے، اور تمہار سے الی وعیال کیے ہیں؟۔ بین کر قیمر نے کہا: ہم تو آپ کو نابغہ بیں؟۔

قاضی ابوبکر نے جواب دیا: تم اپنے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو بال بچوں والانصور کرتے ہو؛ گر ان لوگوں کو اہل وعیال سے باک جھتے ہو؛ گویا یہ تمہارے نزد کیک اللہ سے بھی زیادہ عزت وعظمت والے ہیں! کسی شاطر عیسائی نے قاضی ابوبکر سے کہا: ذرا اپنے نبی کی ہوی عاکشہ کا حال ہم سے بیان کرو؛ نیزوہ بچھ بھی جولوگوں نے ان کے بارے میں کہا ہے؟۔

یہن کرقاضی نے جواب دیا: حضرت عاکشہ کے بارے میں وہی کچھ کہا گیا ہے جومریم بنت عمران کے بارے میں کہا گیا ہے جومریم بنت عمران کے بارے میں کہا گیا ہے جومریم بنت عمران کے بارے میں کہا گیا تھا؛ ہاں عاکشہ نے کوئی بچٹیس جنا جب کے مریم نے بچے جنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کی براءت ویاکیزگی پرمہر تصدیق شبت فرمادی ہے۔ (نفس مصدر: ۱۲۲۱) ۔ چریاکوئی۔

### مناجات به بارگاه مجیب الدعوات

حضرت سیدناامام زین العابدین رضی الله عنه کی پرسوز دُعا پر کتاب اپنے اختیام کو پہنچ رہی ہے، اللہ قبول فرمائے اور مزید خیر کی تو فیق ہمارے رفیق حال کر دے۔

يا غفار بنورك اهتدينا، و بفضلك استغنينا، و بنعمتك أصبحنا و أمسينا، ذنوبنا بين يديك، نستغفرك اللهم منها و نتوب إليك .

تتحبّب إلينا بالنعم و نعارضک بالذنوب، خيرُک إلينا نازلٌ و شرنا إليک صاعد! و لم يزل و لا يزال ملکّ کريمٌ يأتيک عنا بعمل قبيح، فلا يمنعک ذلک من أن تحوطنا بنعمتک و تتفضل علينا بآلائک، فسبحانک ما أحلمک و أعظمک و أکرمک، مُبديا و معيدا، تقدست أسماء ک و جل ثناء ک و کرُم صنائعُک و فِعالُک.

أنت إلهي أوسع فضلا و أعظم حِلما من أن تقايِسَني بفعلي و خطيئتي، فالعفو العفو العفو سيدي سيدي سيدي.

اللهم اشغِلنا بذكرك، وأعذنا من سخطك، و أجرنا من عذابك، و ارزقنا من مواهبك، و أنعم علينا من فضلك، و ارزقنا حج بيتك و زيارة قبر نبيك، صلواتك و رحمتك و مغفرتك و رضوانك عليه و على أهل بيته و صحبه، إنك قريب مجيب، و ارزقنا عملا بطاعتك، و توفنا على ملتك و سنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه و آله وصحبه.

اللهم اغفرلي و لوالدي و ارحمهما كما ربياني صغيرا و اجزهما بالإحسان إحسانا، و بالسيئات عفوا و غفرانا .

اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات و تابع بيننا و بينهم بالخيرات .

اللهم صلى على محمد و آله و صحبه و اختم لي بخير، واكفني ما أهمني من أمر دنياي و آخرتي، و لا تسلط على من لا يرحمني، و اجعل على منك جُنةً واقيةً، و لا تسلبني صالح ما أنعمت به على و ارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا.

اللهم تب علي حتى لا أعصيك، والهمني الخير و العمل به و خشيتك بالليل و النهار، ابدأ ما أبقيتني يا رب العالمين اللهم إني كلما قلتُ قد تهيَّات و تعبَّات و قمتُ للصلواة بين يديك و ناجيتك، القيتَ علي نعاسا إذا أنا صليتُ و سلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت! و مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي، قرُبَ من مجالس التوابين مجلسي، عرضتُ لي بليةً أزالت قدمي، و حالتُ بيني و بين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني، و عن خدمتك نحيتني! و لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني! أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني! أو لعلك وأيتني غير شاكر لنعمائك فحرَمتني! أو لعلك وفحرَمتني! أو لعلك العلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني! أو لعلك

رأيتني آلَفُ مجالس البطالين فبيني و بينهم حلَّيتني! أو لعلک بجرمي لعلک لم تحبُّ أن تسمع دعائي فباعدتني! أو لعلک بجرمي و جريرتي كافيتني! أو لعلک بقلة حيائي منک جازيتني! فإن عفوتَ يا رب، فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمَک أي ربّ - يجلُّ عن مُجازاة المذنبين، وحلمَک يكبر عن مكافاة المقصّرين، و أنا عائد بفضلک، هاربُّ منك إليک، مُتنجِّز ما وعدت من الصفح عمَّن أحسن بک ظنا.

إلهي أنت أوسع فضلا، و أعظم حِلما من أن تقايِسني بعملي، و أن تستزِلَّني بخطيئتي، و ما أنا يا سيدي و ما خطري! هبني بفضلك و تصدق علي بعفوك، أي رب جلّلني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك يا خير السائرين . (١)

لین اے بخشے والے! تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، تیرے فضل سے ہم مالا مال ہوئے اور تیری ہی نعمت کے ساتھ ہم صبح وشام کرتے ہیں، ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں، بار إلها! ہم تجھ سے ان کی بخشش چاہتے ہیں اور تیرے حضور تو بہرتے ہیں۔

تو نعمتوں کے ذریعہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس کے مقابل ہم تیری نافر مانی وگناہ کرتے ہیں، تیری بھلائی ہماری طرف سلسل آرہی ہے اور ہماری برائی تیری طرف سلسل جارہی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے، تیرے پاس ہمارے برے اُنگال جاتے ہیں تو بھی وہ تجھے ہم پراپی نعمتوں کی بارش سے ہمارے برے اُنگال جاتے ہیں تو بھی وہ تجھے ہم پراپی نعمتوں کی بارش سے

<sup>(</sup>۱) مناجات الامام زين العابدين \_

روکنہیں پاتے اور تو ہم پراپی عطائیں بڑھا تارہتاہے، اوراپی عطاونوال کی بارشیں برسا تارہتاہے؛ پس تو پاک ترہے، تو کیسا بردبارہے، کتنا معززہے، ابتدا کرنے اور پلٹانے میں تیرے نام پاک تربیں، تیری ثنا برترہے اور تیری نعتیں اور تیرے کام بلندتر ہیں۔

اے پروردگار! تو فضل میں وسعت والا اور بر دباری میں عظیم ترہے اس سے کہ تو میرے فعل اور خطا کے بارے میں قیاس کرے، پس معافی وے، میرے مولا۔

بار الها! ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمیں اپنی ناراضی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، اور ہمیں اپنی عطادت سے انعام دے، بیشک تو نز دیک تر قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی عبادت بحالانے کی تو فیق دے، ہمیں اپنی ملت اور اینے نبی کی سنت پر موت دے۔

اے خداوندا! تیری رحمت ہوآ قاے کرم،اور ان کی آل وصحابہ پر۔ مجھے بخشش عطا فر مااور میرے ماں باپ کوبھی اور ان پررحم کر جس طرح انھوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔اے اللہ! انھیں احسان کا بدلہ احسان اور گنا ہوں کے بدلے عفو وغفران عطافر ما۔

اے معبود حقیقی! جملہ مومن مردوعورت ،ان میں جو زندہ اور مردہ ہیں سب
کو بخش دے ،اور ان کے اور ہمارے در میان نیکیوں کے ذریع تعلق قائم فرما۔
اے اللہ! رحمت فرما حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل واولا داور
اصحاب پاک پر اور میرا خاتمہ بخیر فرما۔ دنیاو آخرت کے اہم کاموں میں میری
حمایت فرما، اور مجھ پر اسے قابونہ دے جو مجھ پر حم نہ کرے اور میرے لیے اپنی
طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے ، اپنی دی ہوئی اچھی نمتیں مجھ سے نہ
چین اور مجھ ایے فضل سے ایسی روزی عطافر ماجو کشادہ حلال اور یاک ہو۔

اے کردگار! جمھے اپنی پاسداری میں زیرنگاہ رکھ اور اپنی حفاظت میں محفوظ فرما،
اپنی جمایت میں جمھے امان دے اور جمھے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی اپنے محترم گھر کعبہ کا حج نصیب فرما اور اپنے نبی وائمہ کے مزاروں کی زیارت نصیب فرما، اے پروردگار! ان بلندم تبہ بارگا ہوں اور ان بابر کت مقامات سے جمھے برکنار نہ دکھنا۔

اے مالک ومولا! مجھے الی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافر مانی نہ کرسکوں، میرے دل میں نیکی وعمل کا جذبہ اُبھار دے اور جب تک مجھے زندہ رکھ، دن رات اپناخوف میرے قلب میں جاگزیں رکھ۔

اے معبود! جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں آمادہ و تیار ہوں اور تیرے حضور نماز گرارنے کو کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں 'قر جھے اونگھ آلیتی ہے جبہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور جب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقر ارنہیں رہتا، مجھے کیا ہوگیا، میں کہتا ہوں کہ میرا باطن صاف، میں تو بہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، ایسے میں کوئی آفت آپڑتی ہے جس سے میرے قدم ڈگرگا جاتے ہیں اور میرے اور تیری حضوری کے درمیان کوئی چیز آٹر میں جاتی ہے۔

اے میرے مولا! شاید کہ تونے جھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور اپنی خدمت
سے دور کر دیا۔ یا شاید تو دیکھا ہے کہ میں تیرے تن کو سبک سجھتا ہوں، پس جھے
ایک طرف کر دیا۔ یا شاید تونے دیکھا کہ میں تجھ سے روگر داں ہوں، تو جھے برا
سجھ لیا۔ یا شاید تونے دیکھا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو جھے میرے حال پر
چھوڑ دیا۔ یا شاید تو دیکھا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادائیمیں کرتا، تو جھے محروم
کر دیا۔ یا شاید تونے جھے علما کی مجالس میں نہیں پایا، تواس بنا پر جھے ذکیل کر دیا۔
یا شاید تونے جھے عافل دیکھا تواس پر جھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا۔ یا شاید تو

نے جھے بیکار کی باتیں کرنے والوں میں دیکھا، تو جھے انھیں میں رہنے دیا۔ یا شاید تو میری دعا کوسننا پند نہیں کرتا، تو جھے پرے کردیا۔ یا شاید تو نے جھے میرے جرم اور گناہ کا بدلہ دیا ہے۔ یا شاید میں نے تچھ سے حیا کرنے میں کی کی تو جھے بیسزاملی ہے، پس اے پروردگار! جھے معاف کردے کہ جھ سے پہلے تو نے بہت سے گناہ گاروں کو معاف فرمایا ہے، اس لیے کہ اے پالنہار! تیری بخشش کوتا ہی کرنے والوں کی سزاسے بزرگ ترہے، اور میں تیرے نصل کی پناہ لے رہا ہوں اور تجھ سے تیری ہی طرف بھا گا ہوں، تیرے وعدے کی وفا چا ہتا ہوں کہ جو تجھ سے آچھا گمان رکھتا ہے اسے معاف کردے۔

اے میرے کارساز! تیرافضل وسیج ترہے، اور تیری برد باری عظیم ترہے اس سے کہ تو جھے میرے مل کے ساتھ تو لے یا میرے گناہ کے باعث جھے گرادے۔
اوراے میرے مولا! میں کیا اور میری اوقات کیا! جھے محض اپنے فضل سے بخش دے، اوراپی عفو کے صدقے جھے اپنے پردے میں لے لے اوراپنے خاص کرم سے جھے سرزنش سے معاف رکھ۔ آمین۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَّ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ اللَّهم هذا الدعا و عليك الإجابة و هذا الجهد وعليك التكلان، وصلى الله تعالىٰ على النبى الأمي الأمين المكين الحكيم الحليم الأمي الأمين المكين الحكيم الحليم الكريم الرؤف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

و الحمد لله رب العالمين

# كتابيات:

| <ul> <li>● قران کریم . ابتدائے نزول: ۱۰دء- انتهائے نزول: ۹ردی الحجه ۱۳۲/ء</li> </ul> |                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| [**]                                                                                 | <ul> <li>تفسير الأحلام: ابوبكرمحر بن سيرين بقرى</li> </ul>                    |  |
| [٩٤١ه]                                                                               | <ul> <li>مؤطا إمام مالک: امام مالک بن انس مدنی</li> </ul>                     |  |
| [ا۸ام]                                                                               | <ul> <li>الزهد و الرقائق لابن المبارك : عبدالله بن مبارك</li> </ul>           |  |
| [244]                                                                                | <ul> <li>فتوح الشام: ابوعبدالله محمد بن عمر بن واقد</li> </ul>                |  |
| [# <sup>٢/٠</sup> +]                                                                 | <ul> <li>نشوار المحاضرة : قاضى عبدالسلام بن سعير سحون تنوخي ما لكي</li> </ul> |  |
| [۱۳۲ه]                                                                               | <ul> <li>مسند امام احمد بن حنبل: امام احمد بن محمد بن شیبانی</li> </ul>       |  |
| [#188]                                                                               | <ul> <li>سنن المدارمی: امام عبدالله بن عبدالرحل دارمی</li> </ul>              |  |
| [#164]                                                                               | <ul> <li>صحیح بخاری: امام ابوعبدالله محمد بن اساعیل بخاری</li> </ul>          |  |
| [#124]                                                                               | <ul> <li>الأدب المفرد للبخاري: المم الوعبدالله محربن اساعيل بخارى</li> </ul>  |  |
| [ # 101 @ ]                                                                          | <ul> <li>وفع اليدين للبخاري: امام ابوعبرالله محر بن اساعيل بخارى</li> </ul>   |  |
| [#٢٩٠]                                                                               | <ul> <li>المعجم الكبير: امام سليمان بن احمطراني</li> </ul>                    |  |
| [#٢٩٠]                                                                               | <ul> <li>المعجم الأوسط: امام سليمان بن احمر طبراني</li> </ul>                 |  |
| [øf4•]                                                                               | <ul> <li>مسند الشاميين للطبراني: امام سليمان بن احرطراني</li> </ul>           |  |
| [# <b>Y</b> YI]                                                                      | <ul> <li>صحیح مسلم: امام ابوالحسین مسلم بن الحجاج قشری</li> </ul>             |  |
| [# <b>*</b> **I]                                                                     | <ul> <li>الجرح و التعديل : احمد بن عبرالله عجل كوفي</li> </ul>                |  |
| [ <b>#</b> ٢٩٢]                                                                      | <ul> <li>تاریخ المدینة : عمر بن شبا بن رابط نمیری</li> </ul>                  |  |

| [21212]             | <ul> <li>سنن ابن ماجه: امام عبدالله محربن يزيدا بن ماجة قزويني</li> </ul>                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| [#1218]             | <ul> <li>سنن سعید بن منصور : سعید بن منصور خراسانی</li> </ul>                             |
| [6216]              | <ul> <li>سنن ابی داؤد: امام ابوداؤرسلیمان بن اشعث</li> </ul>                              |
| [#149]              | <ul> <li>جامع ترمذی : امام ابویسی محمد بن سیلی تر ندی</li> </ul>                          |
| [#149]              | <ul> <li>أنساب الأشراف : ابوالحن احمر بن يجي بلاذرى</li> </ul>                            |
| [۵۴۸۱]              | <ul> <li>المنامات : عبدالله بن محمد ابن الى الدنيا قرشى بغدادى شافعى</li> </ul>           |
| [۴۸۱م]              | <ul> <li>الصبر والثواب عليه: عبدالله بن محمرا بن البي الدنيا قرشي بغدادي شافعي</li> </ul> |
| [ <b>#</b> ٢٩٣]     | <ul> <li>السنة للمروزي: ابوعبدالله محد بن نفرانجاج مروزى</li> </ul>                       |
| [# <sup>۲9</sup> ^] | <ul> <li>المجالسة و جواهر العلم: ابوبكراحم بن مروان بن محمد ينوري ماكل</li> </ul>         |
| [244]               | <ul> <li>مسند الروياني : محمر بن بارون روياني</li> </ul>                                  |
| [244]               | <ul> <li>المنتقى في الحديث لابن الجارود: عبدالله بن على جارود</li> </ul>                  |
| [ااسم               | <ul> <li>السنة لأبي بكر بن خلال: احمين محمين بارون الوبكر بغدادى طبلى</li> </ul>          |
| [#MY]               | <ul> <li>مستخرج أبي عوانة: ليقوب بن اسحاق اسفرائن</li> </ul>                              |
| [ <b>@</b>          | <ul> <li>طبقات ابن سعد : محربن سعد</li> </ul>                                             |
| [۳۲۱ه]              | <ul> <li>مشكل الآثار للطحاوي: ابوجعفراحمين محمطحاوي</li> </ul>                            |
| [# <b>"</b> "[      | <ul> <li>الضعفاء الكبير للعقيلي: ابوجعفر محربن عمروقيل كي</li> </ul>                      |
| [2447]              | <ul> <li>أخبار أبي القاسم الزجاجي: ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن الحق زجاجي</li> </ul>          |
| [#787]              | • تفسير نيسافوري: احمربن محمرنيسا پوري                                                    |
| [#787]              | <ul> <li>طبقات المحدثين: مسلمه بن قاسم اندلي</li> </ul>                                   |
| [2507]              | <ul> <li>صحیح ابن حبان : ابوالشیخ محربن حبان</li> </ul>                                   |
| [2500]              | <ul> <li>المجروحين: الوالشيخ محمر بن حبان</li> </ul>                                      |
|                     |                                                                                           |

| [250]                       | <ul> <li>ثقات ابن حبان : محمر بن حبان بن احمر بن حبان ابوحاتم بستى</li> </ul>          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [&٣٩٥]                      | <ul> <li>الكامل لابن عدي: الواحم عبدالله بن عدى</li> </ul>                             |
| [#٣٨٠]                      | <ul> <li>البصائر و الذخائر : ابوالحیان محمرتوحیری بغدادی</li> </ul>                    |
| [٣٨٣ع]                      | <ul> <li>نور القبس: محد بن عمران مرزبانی بغدادی</li> </ul>                             |
| [#٣٨٩]                      | <ul> <li>● قوت القلوب : ابوطالب محمد بن على مكى</li> </ul>                             |
| [\$^40]                     | <ul> <li>المستدرك للحاكم: المم ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحاكم نيبتا بورى</li> </ul> |
| [عامم                       | <ul> <li>الأربعون في شيوخ الصوفية للماليني : احمر بن محمر ابوسعير ماليني</li> </ul>    |
| [۴۱۸]                       | <ul> <li>شرح أصول اعتقادأهل السنةو الجماعة للألكائي: الوالقاسم بن حسن</li> </ul>       |
| [#٣٤]                       | <ul> <li>أخبار أصبهان : الوقيم احمر بن عبدالله اصبهاني</li> </ul>                      |
| [#٣٣٠]                      | <ul> <li>دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: ابوتيم احربن عبرالله اصبائي</li> </ul>      |
| [#٣٤]                       | <ul> <li>تاریخ أصبهان : ابونیم احمر بن عبدالله اصبهانی</li> </ul>                      |
| [#٣٣٠]                      | <ul> <li>حدیث نعیم عن أبي على الصواف: ابوقیم احمر بن عبدالله اصبانی</li> </ul>         |
| [ <i>p</i> <sup>(**</sup>   | <ul> <li>حلية الأولياء: ابونعيم احمر بن عبد الله اصبها في</li> </ul>                   |
| [ <i>p</i> <sup>(**</sup>   | <ul> <li>المجموع: حسين بن شعيب معروف بدا بن سنجى</li> </ul>                            |
| [ <i>p</i> <sup>rrr</sup> ] | <ul> <li>المعجم لابن أبار: ابوجعفراحمربن محمدابن أباراهبلى مالكى</li> </ul>            |
| [ع٣٣٤]                      | • تفسير ثعلبي: احمد بن محمد بن ابراہيم ابواسطن تقلبی                                   |
| [#167]                      | <ul> <li>مسند الشهاب القضاعي: ابوعبرالله محمر بن سلامه قضاع شافعی</li> </ul>           |
| [#168]                      | <ul> <li>دلائل النبوة للبيهقي: الوبكراحد بن حسين بن على بيهق</li> </ul>                |
| [#168]                      | <ul> <li>السنن الكبرى للبيهقي: الوبكراحمد بن حسين بن على بيهق</li> </ul>               |
| [#168]                      | <ul> <li>السنن الصغرى للبيهقي: ابوبكراحم بن حسين بن على بيهق</li> </ul>                |
| [#168]                      | <ul> <li>شعب الايمان للبيهقي: الوبكراحم بن سين بن على بيهق</li> </ul>                  |
|                             |                                                                                        |

| [#16]                            | <ul> <li>الزهد الكبير للبيهقى: ابوبكراحد بن حسين بن على بيهق</li> </ul>                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [۳۲۲م]                           | <ul> <li>الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع: الوبكراحم خطيب بغدادى</li> </ul>          |
| [۳۲۳]                            | <ul> <li>الفقيه و المتفقه للخطيب البغدادي: ابوبكراحم خطيب بغدادي</li> </ul>            |
| [۳۲۳]                            | <ul> <li>اقتضاء العلم العمل للبغدادي: ابوبكراحربن على خطيب بغدادى</li> </ul>           |
| [۳۲۳]                            | <ul> <li>الوحلة في طلب الحديث: ابوبكراحم خطيب بغدادي</li> </ul>                        |
| [٣٣٣]                            | <ul> <li>شرف أصحاب الحديث: ابوبكراحم بن على خطيب بغدادى</li> </ul>                     |
| [۳۲۳]                            | <ul> <li>جامع بیان العلم و فضله لابن عبد البر: ابوعر پوسف بن عبد البر</li> </ul>       |
| [۳۲۳]                            | <ul> <li>بهجة المجالس و انس المجالس : ابوعر پوسف بن عبدالبرغرى</li> </ul>              |
| [6170]                           | <ul> <li>الرسالة القشيرية: ابوالقاسم عبدالكريم قثيرى</li> </ul>                        |
| [2728]                           | <ul> <li>الإيمان لابن منده: حافظ ابوعبدالله بن منده اصبها في</li> </ul>                |
| [#4+7]                           | <ul> <li>غريب القرآن: الوالقاسم حسين بن محررا غب اصفهانی</li> </ul>                    |
| [# <sup>6</sup> * <sup>r</sup> ] | <ul> <li>محاضرات الأدباء: ابوالقاسم حسين بن محدرا غب اصفهانى</li> </ul>                |
| [#44]                            | • إحياء علوم الدين: ابومامر محربن محر عز الى طوى                                       |
|                                  | <ul> <li>السنن الوارده في الفتن للداني : ابوالعباس احمد بن طاہرا تدلى مالكى</li> </ul> |
| [#844] (                         | <ul> <li>ترتیب المدارک و تقریب المسالک : ابوالفضل عیاض بن موکل .</li> </ul>            |
| [#8Yr]                           | <ul> <li>الأنساب للسمعاني: عبدالكريم ابوسعد مروزى سمعانى شافعي</li> </ul>              |
| [#8Yr]                           | <ul> <li>أدب الإملاء و الاستملاء : عبدالكريم ابوسعد مروزى سمعانى شافعى</li> </ul>      |
| [اك۵ھ]                           | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                |
|                                  | <ul> <li>الصلة: خلف بن عبد الملك ابن بشكو ال ابوالقاسم قرطبى اندلسى ما لكى</li> </ul>  |
|                                  | <ul> <li>الروض الأنف للسهيلي: ابوالقاسم عبدالرحمٰن ابن عبدالله بن احمد بيلي</li> </ul> |
| لا[۵۸۲ه                          | <ul> <li>العاقبة في ذكر الموت: عبدالحق بن عبدالرحمٰن ما كلى معروف بابن خراد</li> </ul> |

### ا!! مرنے کے بعد کیا بیتی ؟ !!!

| [2094]                                 | <ul> <li>المنتظم في تاريخ الأمم: عبدالرحل بن على بن جوزى بغدادى</li> </ul>          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| [286@]                                 | <ul> <li>صفة الصفوة : عبدالرحمن بن على بن جوزى بغدادى</li> </ul>                    |
| [286@]                                 | <ul> <li>صيد المخاطر : ابوالفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزى القرشى</li> </ul>        |
| [286@]                                 | <ul> <li>بر الوالدين : ابوالفرج عبدالرحلن بن على بن الجوزى القرشى</li> </ul>        |
| [286@]                                 | <ul> <li>بستان الواعظین و ریاض السامعین : ابوالفرج ابن جوزی</li> </ul>              |
| [&894]                                 | <ul> <li>لفتة الكبد في نصيحة الولد: ابوالفرج عبدالرحلن ابن جوزى</li> </ul>          |
| [2092]                                 | <ul> <li>الثبات عند الممات: ابوالفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزى القرشى</li> </ul>   |
| [#Y•¥]                                 | <ul> <li>تفسیو رازی: امام فخرالدین محد بن عمر رازی</li> </ul>                       |
| [#Y•¥]                                 | <ul> <li>أسد الغابة : محبّ الدين مبارك بن محرجز رى ابن اثير</li> </ul>              |
| [۵۲۲۳]                                 | <ul> <li>التدوين في أخبار قزوين : عبدالكريم بن محررافع قزويني</li> </ul>            |
| [#174]                                 | <ul> <li>معجم البلدان : یا توت بن عبدالله حموی رومی بغدادی</li> </ul>               |
| [#171@]                                | <ul> <li>معجم الأدباء: ياقوت بن عبدالله حموى رومى بغدادى</li> </ul>                 |
| [# <b>Y</b> F%]                        | <ul> <li>الفتوحات المكية: ﷺ محى الدين محمر بن على ابن عربي طائى مالكى</li> </ul>    |
| [# <sup>Y/Y</sup> ]                    | <ul> <li>تاریخ بغداد : محمر بن محمود حسن بغداد ی النجار</li> </ul>                  |
| [ <b>/</b> <sup>Y</sup>   <b>/</b> *4] | <ul> <li>المحمدون من الشعراء: وزير جمال الدين على بن يوسف قفطى</li> </ul>           |
| ر [۲۹۲ه]                               | <ul> <li>حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر : عبدالرزاق ابن بيطاً</li> </ul>      |
| [#YY <b>+</b> ]                        | <ul> <li>بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدين الوحفص ابن عديم حفى</li> </ul>         |
| [#44]                                  | <ul> <li>تهذیب الأسماء و اللغات : حافظ ابوز کریا یجی بن شرف نووی</li> </ul>         |
| [#44]                                  | <ul> <li>بستان العارفين : حافظ البوزكريا يجلى بن شرف نووى</li> </ul>                |
| [۵۲۸۱]                                 | <ul> <li>وفيات الأعيان و إنباء أبناء الزمان : ابوالعباس المجلى ابن خلكان</li> </ul> |
| [#Y <b>^٢</b> ]                        | <ul> <li>آثار البلاد و أخبار العباد : زكريابن محمود قزوين</li> </ul>                |
|                                        |                                                                                     |

### ا!! مرنے کے بعد کیا بتی؟ !!!

|                     | ما و الما ما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [۵۹۹۳]              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [#449]              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <ul> <li>نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: عبدالله يوسف زيلتي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | <ul> <li>الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: الن تيميه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [2447]              | <ul> <li>نهاية الأرب في فنون الأدب: احمر بن عبد الوہاب بكرى قرش كندى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [&442]              | • مدخل الشرع الشريف: محمد عبدرى معروف بابن الحاج فاسى مالكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [الممكو]            | <ul> <li>تفسير خازن: ابوالحن على بن محمد خازن بن عمر شيخى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [# <sup>4</sup> [   | <ul> <li>تهذیب الکمال : جمال الدین یوسف بن ترکی مزنی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [# <sup>4</sup> ]   | <ul> <li>تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: ابوالحجاج يوسف بن زكى مزى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [# <sup>4</sup> ]   | <ul> <li>مشكواة المصابيح: شُخول الدين محمر بن عبدالله خطيب تريزى عراقى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [۵۵۴۸]              | <ul> <li>تهذیب التهذیب : حافظ شمس الدین ابوعبرالله بن احمد ذہبی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [۴۸عم]              | <ul> <li>الكبائو: حافظ شمل الدين ابوعبر الله بن احمد ذهبي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [# <sup>4</sup> ^^] | <ul> <li>العبر في خبر من غبر : حافظ شمل الدين ابوعبد الله بن احمد ذبي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [ه۲۸]               | <ul> <li>تذكرة الحفاظ: حافظ مسالدين الوعبد الله بن احمد فهي المحافظ المحافظ من المحافظ من المحافظ من المحافظ من المحافظ من المحافظ من المحافظ الم</li></ul> |
| [# <sup>4</sup> ^^] | <ul> <li>ميزان الاعتدال في نقد الرجال: حافظ ابوعبرالله بن احمرة بي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [۵۵۴۸]              | <ul> <li>تاريخ الإسلام للذهبي: سمس الدين محد بن احمد مبي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [۵۵۴۸]              | <ul> <li>سير أعلام النبلاء: حافظ شمس الدين ابوعبد الله بن احمد ذبي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۵۱عم]              | <ul> <li>إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمر بن قيم الجوزيد مشقى صبل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [۵۵عم]              | <ul> <li>مدارج السالكين: محمر بن قيم الجوزيد مشقى عنبل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [۵۵۵]               | <ul> <li>الروح لابن القيم: محمر بن قيم الجوزبيد مشقى صنبلى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [۵۲۲۴]              | <ul> <li>الوافي بالوفيات: خليل بن ايب صفرى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### ا!! مرنے کے بعد کیا بتی؟ !!!

| مختصر منهاج القاصدين: احمر بن حسين ابن قدام مقدى ومشقى طبلي [ا22]                                              | ₩        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مرآة الجنان و عبرة اليقظان: عبرالله بن اسعديافعي يمنى شافعي [٢٨٥ه]                                             |          |
| البداية و النهاية : حافظ عما دالدين ابوالفد اء المعيل ابن كثير [٢٥٥ه]                                          |          |
| السيرة النبوية : حافظ عماد الدين ابوالفد اء المعيل ابن كثير [٢٥٥ه]                                             |          |
| طبقات المحدثين: سراج الدين عمر بن على بن ملقن شافعي ٢٥٠٨هـ                                                     |          |
| تحفة المحتاج في شرح المنهاج: عمر بن على بن احمد اندلي [٨٠٠٠]                                                   |          |
| طبقات الأولياء: ابوحف عمر بن على ابن ملقن انصارى مصرى شافعي ١٥٠٨هـ                                             | ₩        |
| مجمع الزوائد و منبع الفوائد: امام نورالدين على بن ابي بكريتم يسمير المدين المرابع مجمع الزوائد و منبع الفوائد: |          |
| حيوة الحيوان الكبرى: كمال الدين ابوالبقادميري مصرى شافعي [٨٠٨]                                                 |          |
| الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ابوالخير محمر ابن الجزري [٨٣٣هـ]                               |          |
| غاية النهاية في طبقات القراء: الوالخيرشس الدين محمد ابن الجزرى [٨٣٣ه]                                          | <b>*</b> |
| ثمرات الأوراق في المحاضرات: ابن ماجهموي حنفي [٨٣٧]                                                             | <b>*</b> |
| معجم ابن المقرىء: اساعيل بن ابو بكر بن على شرجى زبيدى [٨٣٧ه]                                                   |          |
| المستطوف في كل فن مستظوف: الوالفَّتِ بهاءالدين الشَّهي شافعي [٨٥٠ه]                                            |          |
| انباء الغمر بأبناء العمر: حافظ شهاب الدين احدين ابن جرعسقلاني كل ٨٥٢ه                                          |          |
| السان الميزان: شهاب الدين احد بن جرعسقلاني كمي                                                                 |          |
| الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن جَرَّ عَسقلاني كُل [٨٥٢ه]                                            |          |
| تخريج أحاديث الإحياء: حافظ شهاب الدين احمرابن جرعسقلاني كي [٨٥٢ه]                                              |          |
| مغاني الأخيار: الوجم محمود بن احمد بن محمد حسين غيتا في خفي [٨٥٥ه]                                             |          |
| النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ابن اتا كي تغرى بردى [٨٥٨]                                               |          |
| الآداب الشرعية: البول البيم بن محدرا مني صالحي حنبل ٢٥٨٥ هـ                                                    | <b>*</b> |

### الا مرنے کے بعد کیا ہتی؟ الا

| [\$^^^]               | <ul> <li>طبقات الحنابلة: ابولح ابراہیم بن محدرا مین صالحی صبلی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [# <sup>^9</sup> ]    | <ul> <li>الإشارات في علم العبارات: خليل بن شابين ظاهرى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [#^98]                | <ul> <li>الضوء اللامع: ابوبكر بن عبدالرحمن بن محمر سخاوى مصرى شافعى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [\$^9^] (             | <ul> <li>نزهة المجالس و منتخب النفائس : عبدالرحمٰن بن عبدالسلام صفور كي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کی[۹۲هم]              | <ul> <li>بدائع السلك في طبائع الملك: محمر بن على ابن ازرق غرناطي ما كمر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [#911]                | <ul> <li>الخصائص الكبرى: جلال الدين عبد الرحلن ابو بكر سيوطى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [# 911]               | <ul> <li>تاريخ الخلفاء: جلال الدين عبد الرحلن ابوبكر سيوطى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [# 911]               | <ul> <li>الحاوي للفتاوئ: جلال الدين عبد الرحمٰن ابو بمرسيوطي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [ 411]                | <ul> <li>الديباج على مسلم: جلال الدين عبد الرحل ابوبكر سيوطى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [# <sup>9f</sup> ^]   | <ul> <li>الاستعداد للموت و سؤال القبر : زين الدين احممليارى شافعى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [# <sup>974</sup> 7]  | <ul> <li>سبل الهدی و الرشاد: ابوعبدالله محربن بوسف صالحی شامی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [2944] (              | <ul> <li>الزواجر عن اقتراف الكبائر: شهاب الدين احمد بن محمر بن حجر بيثم كالم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [#946]                | <ul> <li>کنز العمال: علاءالدین علی متق بن حسام الدین مندی بر مانپوری</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فی[۷۷۹ھ]              | <ul> <li>مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: مُحمر بن روى خمر المنهاج</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [# <sup>9^</sup> ]    | <ul> <li>طبقات الكبرى: ﷺ عبدالوہاب بن احد شعرانی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [# <sup> ++ *</sup> ] | <ul> <li>نهایة المحتاج: محمر بن شهاب الدین احمر انصاری رملی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [# + #]               | <ul> <li>الطبقات السنية في تراجم الحنفية: قاضى تقى الدين مصرى فقى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فقي[۱۰۱۴ه]            | <ul> <li>مرقاة المفاتيح شرح مشكواة المصابيح: على بنسلطان قارى أحمد المفاتيح شرح مشكواة المصابيح: على بنسلطان قارى أحمد المسلطان قارى أحمد الم</li></ul> |
| [#1+14]               | <ul> <li>فيض القدير : تشمس الدين عبد الرؤف مناوى شافعى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [۱۴۴۱ه]               | <ul> <li>الكشكول: بهاءالدين محمد بن حسين عامل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ل[۱۰۳۸ه               | <ul> <li>النور السافر عن أخبار القرن العاشر : محى الدين عبدالقادر عيدروآ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### ا!! مرنے کے بعد کیا بتی؟ !!!

| الاداه]              | <ul> <li>الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : محد بدرالدين مجم غزى دشقي</li> </ul> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| [۵۱۰۸۸]              |                                                                                       |
|                      | <ul> <li>سمط النجوم العوالي: عبدالملك بن حسين عصامى كلى شافعى</li> </ul>              |
| [ااااه]              | <ul> <li>خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمضل الشمجي</li> </ul>               |
| [۲۲۱۱ه]              |                                                                                       |
| [۱۳۷]                | <ul> <li>تفسير روح البيان: ابوالفداء شيخ المعيل حقى بروسوى</li> </ul>                 |
|                      | <ul> <li>تحفة المحبين و الأصحاب: ابوزير عبدالرحمن انصارى مدنى</li> </ul>              |
|                      | <ul> <li>کشف الخفاء و مزیل الألباس : ابوالفلاء اساعیل بن محربن عبدالهادی</li> </ul>   |
|                      | <ul> <li>غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب بمس الدين سفارين عنبل</li> </ul>           |
|                      | <ul> <li>سلک الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: محمليل مرادى دشقى حنفى</li> </ul>       |
| [۱۲۲۱ھ]              | <ul> <li>حاشية البجيرمي على الخطيب: سليمان بن مُحربجير مي معرى شافعي</li> </ul>       |
| [۱۲۲۴ع]              | •                                                                                     |
| [#1767]              | •                                                                                     |
| [# <sup>  </sup>  *] | <ul> <li>إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: مُحرشطادمياطى شافعى</li> </ul>       |
| [@1876]              | <ul> <li>نظم المتناثر من الحديث المتواتر: محمر بن جعفر كتاني</li> </ul>               |
| [۱۴۹۱ه]              | <ul> <li>نور العرفان : حكيم الامت مفتى احمد يارخان يمي</li> </ul>                     |
| [انهام]              | <ul> <li>المسند الجامع: أبوالفضل سيدابوالمعاطى النورى</li> </ul>                      |
|                      | <ul> <li>اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني عباس: محمدياب الليدى</li> </ul>          |
|                      | <ul> <li>الجليس الصالح و الأنيس الناصح: قاضى ابوالفرح معافى بن ذكريانه</li> </ul>     |
| [#]                  | <ul> <li>فوائد العراقيين لأبى سعيد النقاش: حافظ ابوسعير ممهرى نقاش</li> </ul>         |
| [#]                  | <ul> <li>معجم الشيوخ: ابن جميع صيراوي</li> </ul>                                      |
|                      |                                                                                       |

#### !!! مرنے کے بعد کیا بتی؟ !!!

| [#] | <ul> <li>تهذیب المدونة: ابوسعید برادعی</li> </ul>                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| [#] | <ul> <li>بریقه محمودیه فی شرح طریقه محمدیه:</li> </ul>                       |
| [#] | <ul> <li>معجم أصحاب القاضي أبي على الصدفي :</li> </ul>                       |
| [#] | <ul> <li>حواشي الشرواني: عبدالحميدالشرواني - احمد بن قاسم العبادي</li> </ul> |
| [#] | <ul> <li>الإبانة الكبرى لابن بطة: ابن بطم بلي</li> </ul>                     |
| [#] | <ul> <li>حدیث أبو الفضل الزهري: ابوالفضل زهری</li> </ul>                     |
| [#] | ● حاشية الجمل:                                                               |
| [#] | ﴿ روضة المحدثين :                                                            |
| [#] | ﴿ موسوعة أطراف الحديث :                                                      |

يقول أبو الرفقة محمد افروز القادرى الجرياكوتى – أدام الله له سلوك سبيل السنة و الجماعة – هذا ما وفقني الله تبارك و تعالى و أعانني عليه من وضع هذا الكتاب الذي دأبتُ في ترتيبه و تحقيقه و تخريجه بكل ما في وسعي و طاقتي و ﴿ لاَ يُكلِّفُ اللّهُ نَفُساً إِلاَّ مَا آتها ﴾ [طلان : ٧] و إني أسئل الله سبحانه و تعالى أن يجعل عملي هذا و جهدي خالصاً لوجهه الكريم و هدية الى جناب سيدي رسول الله العظيم أنجو به من نار الجحيم و ما توفيقي إلا بالله العظيم عليه توكلت و إليه أنيب . قد بدأت عمل التأليف و الترتيب يوم الأحد ' الثامن وعشرين من جمادي الأولى عام – شكار هم الموافق شهر مايو – و من جمادى الآخرة عام – شكار منه و توفيقه و معونته – في ليلة يوم الخميس ' العاشر من جمادى الآخرة عام – شكار من الهجرة النبوية على صاحبها السصلاة و التحية – ، الموافق شهر يونيو من ميلاد المسيح عليه الصلوة و التسحية – ، الموافق شهر يونيو التسليم – .

رَبَّنَا لاَ تُؤاخِذُنَا إنْ نَسِينَا أو أَخُطَأْنَا



### !!! مرنے کے بعد کیا بیتی؟ !!!

|              | قلمی مجامدے :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ن <i>ېېرت</i> .<br>تصنيف و ترتيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (()          | <u> - ي چند لمح</u> اً م المومنين كي آغوش ميں ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (1)          | ئے برے، ہا دیمان دولان<br>نیم گاوآرزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1)Online    | نه به المعنونية الترتيل<br>نهر بركاتُ الترتيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (()          | المرير عوزيا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (م)Online    | 🖈 مرنے کے بعد کیا ہتی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (2)          | لا پیاری ک <u>صیح</u> تیں ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (¿)          | 🛣 بولوں سے حکمت کچھوٹے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( <u>¿</u> ) | 🖈 طواف خانه کعبہ کے دوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( <u>¿</u> ) | 🖈 منجمه ما تعربيس آتاب آوسحرگای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (م)          | 🖈 بچوں کے لیے چالیس مدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (¿)          | 🖈 کاش!میاں ہوی ایسے ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (¿)          | 🖈 جلوهٔ صدرنگ (مجموعه تقاریظ نعمانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (¿)          | ☆ نوجوانوں کی حکایات ۸ و تا کا میانہ ۸ و تا کا کا میانہ ۸ و تا کا میانہ |
| (¿)<br>(¿)   | ☆ 'و <b>تت' ہزارنعمت</b><br>؎ سرور لله ک پژشور عز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (¿)<br>(¿)   | ☆ کلام الهی کی اُثر آ فرینی<br>☆ قاموس المعاصرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 🖈 قاموس المعاصرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (م)          | <u>—يى و موجت</u><br>☆ شهبل وتحقيق انوارساطعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| را)<br>(م)   | کر سنگران و مین میرود از مناطقه<br>کر نشهیل و محقیق تخدر فاعیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ( <u>¿</u> ) | ہے۔<br>☆ تسہیل و تحقیق شرح تحفہ محمد بیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · ·        | <ul> <li>بین می کردی</li> <li>خوائل شهر رجب لابن محمد خلال (۱۳۹۰م)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (¿)          | - نضائل ماور جب<br>- نضائل ماور جب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### !!! مرنے کے بعد کیا ہتی؟ !!!

| 🖈 لفتة الكبد في نصيحة الولد لابن الجوزي (م١٥٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - امام ابن جوزی کی نصیحت اینے گخت ج <i>گر کے</i> لیے (غ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 🖈 لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي (م290ﻫ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| - علم وعرفان کی نکات آ فرینیوں کے جلوب یاران نکته داں کے لیے (غ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 🖈 الزُهر الفائح في ذكر من لابن الُجزري (١٣٣٠ﻫـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| - وہلوگ اور تھے! جن کا اِحرام ہستی گنا ہوں سے آلودہ نہ ہوا۔ (غ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 🖈 بشرى الكئيب بلقاء الحبيب للامام السيوطي (١١١هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <ul> <li>آزردہ خاطروں کے لیےرفیق اعلیٰ سے ملنے اِک مژودہ جانفزا (غ)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Evolution an historical lie By: Harun Yahya 🕏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| - نظرییه اِرتقا ایک تاریخی فریب (از: ہارون کیچیٰ،ترکی) Online (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Stonege By: Harun Yahya 🕏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| (۱) Online پیخرکازمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| The Prophet Muhammad By: Harun Yahya 🕏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| محمد رسول الله (۱) Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| The importance of Ahlus Sunna By:H. Yahya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| مقام المِسنّت Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Civilization of Virtue By: U. Noori Topbash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| نگارِستان سعادت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 🖈 گیار ہو یں شریف کا ثبوت (از:پروفیسر فیاض کاوش) 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Historical Importance of the 11th Date -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| (غ) Wonderful Counsels (پیاری نصیحتیں) 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ما فعل الله بک $\Leftrightarrow$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| الشبَّان ﴿ حَكَايَاتِ الشبَّانِ ﴿ خُمَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |  |
| 🖈 حول كعبة الله المشرفة 🖒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| مختلف علمی وفکری ،اُ د بی و تقیدی اور فقهی و تحقیقی موضوعات پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| درجنوںمضامین ومقالات،تبھرےاورتجزیے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ·=/•//-/-/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

## نعمانی بک ڈپو کی فخریہ پیش کش

## <u>[</u> وفت ہزارنعمت ]

تالیف: محمرا فروز قا دری چریا کوٹی

وقت ایک عظیم نعمت اور خداوند قد وس کی عطا کردہ بیش قیمت دولت ہے۔
قوموں کے وج وج وزوال میں وقت نے براا ہم کردارا داکیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے
کہ جن قوموں نے وقت کے ساتھ دوسی رچائی، اورا پنی زندگی کے شام وسحرکووقت
کا پابند کرلیا، وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے میں کا میاب ہوگئیں، صحراؤں وگلشن میں
تبدیل کر دیا، اور زمانے کی زمام قیادت اپنے ہاتھوں میں تھام لی، لیکن جوقو میں
'وقت' کوایک بیکار چیز سمجھ کریوں ہی گنواتی رہیں تو وقت نے اٹھیں ذات و تکبت کی
اٹھاہ گہرائیوں میں ایسا ڈھیل دیا کہ دور دور تک کھوجنے سے آج اُن کا نام ونشان
تک نہیں ماتا!۔ لہذا ہوش کے ناخن لیں، اور اللہ تعالی نے وقت کی شکل میں جوظیم
نفت دے رکھی ہے اس کی قدر کریں؛ ورنہ یہ نعمت بہت جلد چھن جانے والی ہے،
اور پھر کف اُفسوس ملنے کے سوا اور پچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ وقت کی قدرو قیمت کے
تعلق سے ایک بیش بہاتھ نہ۔

### علامهابن جوزی - ۵۹۷ ه - کی دِل اَفروزنفیحت



تر جمه وتحقیق: محمرا فروز قا دری چریا کو ٹی

عزیزیٹے! جسے دولت عرفان نہیں ملتی وہ دنیا کی عمرکو بہت زیادہ سمجھتا ہے؛ لیکن پس مرگ اُسے معلوم ہوجائے گا کہ دُنیا کا قیام کتنامخضر تھا۔فرض کرو کہ ایک شخص کوساٹھ سال کی زندگی ملی تمیں سال تو اُس نے سونے میں گنوا دیے، اور قریاً بندرہ سال بچین کے لا اُبالی بن میں گزرگئے۔اَب جو باقی بچے،اُن کا اگر دیانت داری سے جائزہ لوتو زیادہ تر اُوقات لذات وشہوات اور کھانے كمانے كى نذر ہو گئے۔ أب جوتھوڑى بہت كمائى آخرت كے ليے كى تھى أس كا ا کثر حصہ غفلت اور ریا ونمود کی نحوست سے اُٹا ہوا ہے ۔ اُب بتا وُ وہ کس منہ سے حیات سرمدی کا سودا کرے گا، اور بیسارا کا سارا سودا انھیں گھڑیوں اور سانسوں بر موقوف تھا!..... حدیث یاک کے مطابق ''سبحان اللہ و جمہو'' یڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے، بیٹے! اُب ذرافکر کو آنچ دے کرسوچو کہ زندگی کے قیمتی لمحات کو ہریا د کرنے والا کتنے بہشتی یا غات کھوبیٹھتاہے!!!۔

### بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے کہانیوں کے ساتھ

# ڙ ڇالي*س مديثين* ۽

اُز: محمدافروز قادری چریا کوٹی

بچ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور چمنستانِ ہستی کے رنگ بریکے پھول ہیں، اُن کے اُخلاق پھول کی بیتوں کی طرح نازک ہوتے ہیں، اچھا اُدب اُن کے لیے بادِ بہارہے جب کہ خش لٹر پچر بادِخزاں۔

زندگی کے جس موڑ پر وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ برا ہی نازک موڑ ہوتا ہے۔ عادتیں وہیں سے بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اخلاقی تربیت کا بیبش بہاتخفہ دراصل اسی لیے پیش کیا جارہا ہے تا کہ ایک قابل رشک زندگی کی تغییر میں وہ اس سے روشنی حاصل کرسکیں، اور قوم وملت کے لیے قیمتی سرمایہ بن سکیں۔ بچوں کے اخلاق وکردار کی تغییر قطیم کے حوالے سے بیا دفیٰ سی کوشش شاید آپ کے بچوں کی زندگی میں کا میا بی کی للک پیدا کردے۔ یہ کتاب ہر گھر کے میں کی خرورت ہے۔

## <u>ڐۭموت کیا ہے؟</u>یا

ترجمه وتحقیق: محمدا فروز قادری چریا کوٹی

یہ کتاب ٔ فکر آخرت کی کو تیز کرنے کی ایک کڑی ہے، اور دنیا بریخ کا سبق دیتی ہے۔ نیز اِس دنیا سے چل چلاؤ کے وقت مومن کن کن نعمتوں اور اِنعامات سے بہرہ ورکیاجا تا ہے ان پر روشن بھی ڈالتی ہے۔

مرناچوں کہ ہرایک کو ہاس لیے یہ کتاب ہر کسی کے مطالعہ سے گزرنا چاہیے اور اپنی زندگی وموت کی کنہ وحقیقت سیجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کا کنات کی بقیہ چیزوں میں اِختلاف کے شوشتو نکال لیے جاتے ہیں ؛ مگر جگ جگ روشن ہے کہ بس موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جس کی بابت کیا مولوی ، کیا حکیم ، کیا فلسفی ، کیا منطقی کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔

اس کتاب میں کیا کچھ پنہاں ہےاس کا انداز ہ پڑھنے کے بعد ہی ہوسکتا ہے۔ یہ کتاب دراصل امام سیوطی کی مشہور کتاب: بشری الکئیب بلقاء الحبیب کاسلیس ورواں ترجمہ ہے۔

ملنے کا پتة : نعمانی بک ڈپو، مجھل منڈی، یا نڈے کٹرا، چریا کوٹ، مئو، یوپی، انڈیا 276129

#### !!! مرنے کے بعد کیا بیتی؟ !!!

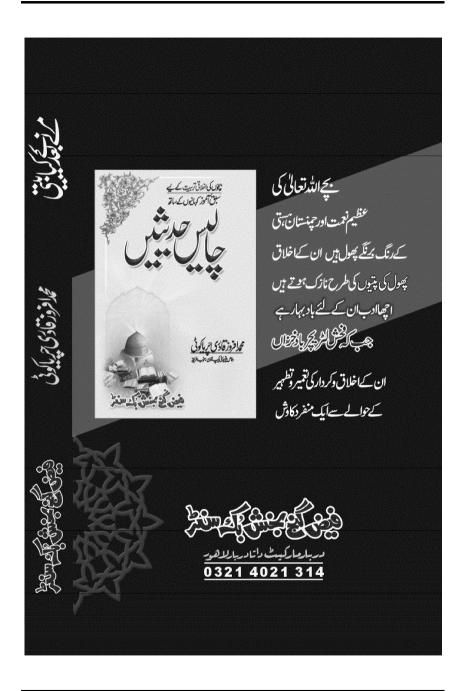

